11/28 يَحْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ

اوات (A)

### 000000000000 مماحقوق مفوظي نام كتاب: \_\_\_\_ تواريخ جبيب الله مصنف: \_\_\_ علام عنايت احمد كاكوردى مخرفظ و مدوال ماشر: - مكتبه مهر مدوعنويد - كالج رود وسكم منعقل عان بورار الله المواطقة علم 36 فيصل آبادماس ملن كانيتة لاهوى مين طغ كابية قارى دوست فحدخال حتى سالوى بخارى كتفاينه جامعه جاسته حيات القرآن جائع موصارى . كلي ملي بازار یابرد منردی محلة وكنس لوره فيصل ما د اندرون شاه عالمي كيث لا بورتبرم

## عرض الشر

مرت سے بیخوامش تھی کر محتبہ میں ویتو بیٹو سکدی جانب سے میرکار دو عالم آ قاتے وجہال سنيالم لين رحمة للعالمين حضرت مح مصطفى على لتحية والتناك سيرت طيبه براك اليوم تند كأب جرمين آكي فضائل ومناقب سيرت وكرارا ورشمائل ومعجزات كابيان موا درجه عام يرصا مكما بخر في مجمع سك شائع كى بات الحديث ولر ذو الحلال في يدويرميز خوابش بورى كرف ی ترفیق ارزان کی اور سزید برم فروایر ایسی کمان جیے اُڑ دمیں برصغیر ماکی مبند میں سیرت کے موصوع برای اولین کتاب بونے کا اعزار حاصل ہے بینی تواریخ حبیب الامرتفاعلام مفتی عنت احد كاكو في عليه احد شائع كرنے كى معاد يخبثى - كتاب تعارف كى محتاج نبلن أس محسبول الريشن شانع مورعوام دخواص ميسك فيولمت حاصل رحكيبي وناجيز كانظرون جومطبوعه نسخ ازر عين ان مين سعد اكثرومبيتر كتابت وطباعت اور كاغذ كماعتبار سيس عظیرہ کے شاین تنان مے جسب استطاعت س کی کورس الرکیشن میں کورا کرنے کی کوشق كان بع. قارتين كي مبولت محيث نظر فيرست مضامين كا اصلف كي ساعة ساعة ما تقاماتي وہے گئے عنوانات کو مجمع مولی ترمیم واضافہ کے ساتھ کتاب میں شابل کر دیا گیا ہے عسر لی عارتون براعرا كج إضاف كرسا تدما عدقران ياك كم محلف آيات كوياره اور ركوع كح والم محا تقدمزي كما كماہے تاكرمطالعہ كے دوران قابّن كسى قسم كى دفت محسوس ندكريں جناب ر ونسترافنا بصافقوى منبول نے علام فيتى عنابت احد كاكوردى على ارحمة كيفضيل حالات شایت ہی تلکش وستجو کے بعد تر بر کیے ہیں کا شکر بدا دانر کا احمال فراموشی مبوگ . المخويل الأتعلط كيصفر وعاب كروه بهل بيغ مجوب باكصل الأعليدوم كالوة حمذ برعيف كى ترفيق عطا ذرائ كؤيميى وه صارط مقتم بيحس رعيل سرابهو كرميم مسلمان وننا وآخرت ميس كامياب كامران وكت براور لقول حكيم الاست علام محداقبال یجال جیزے کیالوح وقلم تیرے ہیں! كالمحسد سے وفاتونے توسم تیرے ہیں احقر مخدرت ق ت درى ونوىعفى عند خادم دارالعلوم نقشندس ومنوبيه جامع مسجد تور وهمك

## فهرست



عُتبه كى بلاكت كا واتعم مقاريب تاليف 44 صبشرى جانب سحرت باباقل 44 فصل عال ورُياك اولادت حفرت عمر كايمان لأما 49 9 متعب بي باشم كا ذكر حالي تقديماب فيل 44 تِعَدِّرَ يُحْلِين رَجْ كا طالف مانے كا واقعہ 40 14 فصلة مورج كابيان فصل الم ولاوت باسعادت بن ٣4 14 المنكت وكر محفل ميلادكا 41 10 منكتة اور ذكر فرضت ف فعل : رضاعت وطفوليت كابيان X+ 14 ور التق صدر کے نکتوں کا۔ مثاره عجائبات KK ذكروفات والده شرلفه كا بات دوم MA فصل اساب بحرت وصالات اله كابيا ٨٨ ذكراك كركت سے بارش ك طلب كا شخ نحدى كاآنا دارالندوه مي كواسى بخرا راببك 4 14 كفاركا كفرنا درآ كاتشرلف معانا فصل عالات شاب أنوت 4. غارتور کے واقعات ال قرنش كا ازسرنوكعيرنانا 04 HI فضيلت حضرت الوكرو مصنرت على فصل : مالات نوت امعراج DA 44 بكتر عجيد نزول سوره ف الخم 44 00 ام معد كخير سے كزنا حضرت بال کے آزاد و نے کا قصتہ 04

عرون عبدود كا قبل مؤا . 110 تعترضت فارون كا DA فصل !! عزوه بني قرنظم ا ، رونق فروزی مدینه طیتبه تا MA 44 الولها بركي توبه كا واقعه 119 icone. فصل الما: كعب بن شرف كاقتل بوا- ١٢١ عداللين الم كاسلام كابيان - ١١ فصل ١٤ الورافع كاقتل مونا سلمان فارسى كأمسلمان مونا . 144 40 فصلي واقعدانك كابيان 140 بردوم فرمر نے کا حال 44 فصل ايتممكانزول 149 الله عزوة بدر 44 فصل الم صلح مدينيد كابيان ايك سُركاحواب 14. 41 وكرمعية رصنواك كا -الوجهل كحقتل كا واقعه 144 40 146 حال ؛ اوبصركا امیران مرر کے متعلق مشورہ کرنا ۸۰۰ فصل : غزوهٔ فيمس كده كوثت ١٣٨ فضيلت اصحاب بدر AW اورمتعد کے حرام سونے کا بیان -الساع: الكاح حضرت فاطمه كا-Ad فصل المرة القضاكاب ال ١٩١١ :كرام مهدىكا-14 فصل الم الدوليد عمروبن عاص عنمان ١٥١١ المالية غزدة أصركابيان 14 بن طلحہ کے سلمال مونے کا بسیال شهاد ت حصرت المير محزه 4. فضل ٢٠ مكتوبات مكف كے بيان يس - ١٢١٨ نصولا: عزوة بدتاني 44 سرقل بادشاه كاحال ف والم برتم رجيع كابيان 100 94 نحاشي شاه صبشه كا حال منرت خبیب کوسولی دینے کا واقعہ ۱۰۰ IMA مقوقس بادنناه ادربيرومز كاحال 109 1.4 الله عند برمعونه كا ٥٠١ فصل ٢٠ : سريخ صرالوعبده كابيان 10. حضرت عامر من فهي كا حال فضل عن ورة موتد كا بياك 131 الله غزدة بني تضير 1.4 فصل فع كم كا بيان المان غزوه خندق 104 حاطب بن ا بي ملتعر كے خط كا حال عالى حضرمامركى وعوريانا 100

مسواك كى تصندت بتول كي كراني كاحال اوروا قعير صنرت على ١٩١ 194 غليفه كاأتنحاب جن وكول كاخون مرفرالا 144 + .. فصليم غزوة حنى كابيان فالمده عظيمة رسان زيارت 4.4 144 عالى غزوة اوطاكس كابسان F. A بابسوم 14. فصل المعمر وفوو کے سان می ملية نشركف ورمعج ات كابيان 4.0 141 ملركذاركاحال فصل : على مترلف T. A 144 فصل ٢٤ بغ وة توك كابال فصل ا فلاق كريمه كا بيان 11. 164 تهم بعظیمی کاستلم مسحضراركاحال 414 164 معضر كعب بن مك وران كيماتيوكا دا قد فصل معودات كيمان س MA فصل المعلم فرضيت مج كابيان حازی آک کا ذکر 414 141 معجزه شق القمر فصل مالد مالد الا 441 INY معن و روسمس فصل 19: مجد الوداع كابال 444 IAY نماز طاجت كابان فصل الم وفات مشرف كابال 444 114 شفاعت كرى كابيان مكسن شهاوت 441 114 نماز برها فاحضرت صديق اكمر 14. خاتمركاب لشكراسام كاحال 444 194 خلافت مكصني كا واقعه 190



# مِنْ الْمُولِ الْمُعَالِينَ الْمُولِ الْمُعَالِينَ الْمُولِ الْمُعَالِينَ الْمُولِ الْمُعَالِينَ الْمُولِ الْمُعَالِينَ الْمُولِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّ الْعِيمِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي

(برد فير آفتاب احرفقوى شعبة أردو كولرنث جناح اسلام يكالي سياكوث

حضرت علام بولانا مفتی غایت جرکاکوردی رئد الدند الے عدید نیسباً قرنشی مسلکاً حفی اورمولداً دیووی ہے۔ دالد ما جرغشی محیوجی اورمولا محیر مشی غلام محیر ، دیوه رضلع آرہ بنکی سے علما و فضلا دیں شار موستے سے ۔ آپ کی ولادت باسعادت امتوال کوم نیس موٹی ہے گویا آپ برصغیر المتوال کوم ندیں مسلانوں کے سیاسی اور محافظرتی وور زوال کوائی فوجوانی کے عالم من کی جا تو الی دم ندیں مسلانوں کے سیاسی اور محافظرتی وور زوال کوائی فوجوانی کے عالم من کی محیول میں محیول میں محیول کی محیول کے مالم من کی اسکتے ہیں جھوٹی محیری ہی اسپنے مان کی آنے والی زندگی میں اصفح طور رہے موس کیے جاسکتے ہیں جھوٹی محمری ہی اسپنے خاندان اور عزیز واقر باء کے ہمراہ ترک سکونت اختریاد کرے کا کوری سے محمری ہی اسپنے ماندین کی محید ہے۔ آپ کے معالی کے فاصلے برخور کی جانب ایک جرم خیز قصد ہے۔ آپ کے میں مان کی کرم خیز قصد ہے۔

لے بیت وحیدالزال ص استواف حیات دادی ، ۵ مراد فضی ۵ مهم اولوین ووسیم موزمین نے آپ کی بیدائش کا کوری میں کھی ہے۔ بیدائش کا کوری میں کھی ہے۔ کے اشا ڈالعلما رص : ۱۱ ، حیا وحیدالزمال ص : ۱۱ ، حیال زادی ، ۵ مراد ص : ۵ مراد میں : ۵ مراد میں : ۵ مراد میں نظامی ص : ۱۷ ) مفتی صاحب نے است رائی دینی کتب کا مطالعہ اپنے آبائی قصبے دلوہ اور کا کوری بین کیا ۔ تیرو میرس کی عمر سی مزید دسنی تعلیم کے بیے رامیور کشر لویٹ ہے گئے جہا مصرف ونح اس لوی صید رعلی ٹو کی اور مولوی کولائش سے دیگر کتب متداولہ کا مطالعہ کیا ۔ کتب احادیث کے مطالعہ کے بیے دائی رواند ہوئے جہال مول اشاہ محماسی آق (م ۲۲۲ اح) کے شاگر دہوئے اور تقور سے ہی مواند ہوئے میں اپنی قا بلیت اور اشاد کی خصوصی عمایت و شفقت سے سند فضیلت ماصل کی ۔ میں اپنی قا بلیت اور اشاد کی خصوصی عمایت و شفقت سے سند فضیلت ماصل کی ۔ میں اپنی قا بلیت اور اشاد کی خصوصی عمایت و شفقت سے سند فضیلت ماصل کی ۔ مول نا بزرگ علی مار سروی سے قلعہ کی جامع مسی میں معقولات کا دوس بیا ہے مول نا بزرگ علی مار سروی سے قلعہ کی جامع مسی میں معقولات کا دوس بیا ہے مول نا بزرگ علی مار سروی سے قلعہ کی جامع مسی میں معقولات کا دوس بیا ہے مول نا گر دول میں الشر تعالی کو بیا دے ہوئے ۔ مار سروی میں الشر تعالی کو بیا دے ہوئے ۔

مفتی عنایت احرکاکوردی این زمانهٔ طالب علی می کس قدر و بین اور دیرک تصاور آب کے اسا دسمفرت مولانا بزرگ علی مادم وی این شاگر در شد کے علم وضل کے کس قدر موخر دن تھے اس کا اندازہ اس حقیقت سے بخوبی نگایا جاسکتا ہے کہ مولانا کی بعض کتب برشفتی عنایت احمدکا کور دی کے قلم سے کھی مہوئی نصوت عباریسی موجود میں بلکہ مولانا کے ایک قلمی دسانے کا دیبا چرمفی آب نے تحریر کیا تھا۔ عباریسی موجود میں بلکہ مولانا کے ایک قلمی دسانے کا دیبا چرمفی آب نے تحریر کیا تھا۔ در ایک اور قلمی دسالہ میر سے بہاں ہے۔ یدایک قلمی مقما کی شرح ہے جو قامنی الفضاۃ مجمالدین علی حال نے لفضنی حیب کے مام پر مکھا تھا اور حب میں بہرت سے علمی اصطلاحیں درج کی ہیں۔ اس کا دیب چرمفتی عباریت کے مام پر مکھا تھا اور حب بیر میں بہرت سے علمی اصطلاحیں درج کی ہیں۔ اس کا دیب چرمفتی عنایت احر نے اساد کی زندگی میں ہی مکھا تھا۔ اس پر بھی مفتی صاحب عنایت احر نے اساد کی زندگی میں ہی مکھا تھا۔ اس پر بھی مفتی صاحب عنایت احر نے اساد کی زندگی میں ہی مکھا تھا۔ اس پر بھی مفتی صاحب عنایت احر نے اساد کی زندگی میں ہی مکھا تھا۔ اس پر بھی مفتی صاحب عنایت احر نے اساد کی زندگی میں ہی مکھا تھا۔ اس پر بھی مفتی صاحب عنایت احتر نے اساد کی زندگی میں ہی مکھا تھا۔ اس پر بھی مفتی صاحب

#### كے قلم كى عبارتي بيك الله

آپ حضرت بولانا بزرگ علی مادسردی کے وصال کے بعدا شاد کی مند تدای میں استردی کی سے وصال کے بعدا شاد کی مند تدای میں مندا سے انجام وینے کے ساتھ ساتھ عہدہ افتاء بریمی فائم دیسے ۔ آپ کا یہ مدرسہ محدشاہ کے عہدی فار شاب نابت ما والی کول دعلی کڑھی نے اپنی تعمیر کردہ مسجد میں نبایا تھا۔ انساد محترم کے نیفن نظر اور منفی صاحب محت خصوصی انتہام کی دجہ سے دور ونز دیک سے طالبان علم دین ال دینی درسگاہ میں مجدق در تو ق آ دنے نگے اور دیو تعلیم سے حجولیاں محرکر سے مکنے مگے۔

علی گراه میں قیام کے دوران تراسی خدمات کے انجام دینے کے سانخہ ساتھ مرکاری ملاز مرت بھی انعقیاری ۔ بہا منصف و مغنی کے عبدے بر فائز ہوئے اور کھیے کے بعد صدرا میں کی حیثیت بیں بریل شا دلہ ہوگیا ۔ سرکاری ملاز مت کے ساتھ ساتھ بریلی ہی جھی سرویج واشا عند علم دن میں منہ کے سرخاری ملاز مت ۔ آ ب کی علمی اور دینی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے توا ب جسیب الرحمٰی شروانی مجتنے ہیں :

ود وہاں (مریلی کے ملا ندہ میں قاضی عبدالمجد صاحب ماضی شہر اور مولوی فدا حیسی منصف شاہل تھے ۔ بڑا کا ذا مرنوا ب عبدالعزیز فال کو اور مولوی فدا حیسی منصف شاہل تھے ۔ بڑا کا ذا مرنوا ب عبدالعزیز فال کو اور دیوری فدا حیسی منصف شاہل تھے ۔ بڑا کا ذا مرنوا ب عبدالعزیز فال کو اور بروی فدا حیسی منصف شاہل تھے ۔ بڑا کا ذا مرنوا ب عبدالعزیز فال کو اب میا حب کو ای فدا ب میا حب فراب حیات فی کو اب حیسی منظر می ہوئی میں مرکاری سربرستی سے قائم میں نے والے کمت فائے کی معمل منظا میڈیں آپ کو آپ کے علمی مقام و مرتبہ کے بیش نظر دکن فتخب کیا گیا تھے مبلس نظا میڈیں آپ کو آپ کے علمی مقام و مرتبہ کے بیش نظر دکن فتخب کیا گیا تھے مبلس نظا میڈیں آپ کو آپ کے علمی مقام و مرتبہ کے بیش نظر دکن فتخب کیا گیا تھے مبلس نظا میڈیں آپ کو آپ کے تعلمی مقام و مرتبہ کے بیش نظر دکن فتخب کیا گیا تھے مبلس نظا میڈیں آپ کو آپ کے تعلمی مقام و مرتبہ کے بیش نظر دکن فتخب کیا گیا تھے مبلس نظا میڈیں آپ کو آپ کی تھی مقام و مرتبہ کے بیش نظر دکن فتخب کیا گیا تھ

له "اشاذ العلمائص ۱۱ - مطبوعه كمتبر فادريه نامور الله" اشاذ العلماء" ص ۹ الله عمدة الاخبار كله " اشاذ العلماء" ص ۹ الله عمدة الاخبار كجواله خاله خراص في الماء الله عمدة الاخبار كجواله معاد المعاد ا

جواس دورمیں آپ کے بیے ایک بڑا اعزاز تھا۔ بربی ہی میں ترقی پاکرآگرہ کے صدرالصدر مقرر ہوئے۔

علام مفتى عنايت احد كاكوروى صدرالصدور كيعبد يرترقى صاصل كرك آگرہ مانے والے ہی تھے کر حباک ازادی کے شعلے بھٹرک اسٹے عیر ملی اجروں کے روب میں آنے والے برطانوی سامراج کے خلاف متحد استدوشان کی تم اقوام نے علم بغاوت بلند کیا ۔ نظام حکومت کے دریم برہم موجانے اور عام افرا تفری کے باعث آپ آگرہ نہ جاسکے البتہ برلی اور رامپورٹمی قیام کیا اور حبال آزادی میں ارشنے والے بریلی کے مجابدی آزادی کے ساتھ معرکوں میں بھر نور حصد لیا میا علامتید نے استے ایک مضمون میں آ ہے جہا دا دادی میں اسم رواد کا ذکر کرتے ہوئے مکھا ہے۔ آپ مرئی میں نواب بہا درخال کی زیر قیا دے جہا د حرّیت کی مظیم سے معے مرکزم عمل رسے - ان ونوں روسل کھنٹ مریلی مجابد من آزادی کا ایم مرکز تھا ا درمولانا احدرصافال برادى كے حد المجدمولانا رصاعلى خال إس تحريك كے فائدين ميں سے تھے مفتیء ویت احمد نے مجاہدین کی نظیم مرسی اکتفاند کی ملکہ نواب بہا درخال کے وست راست کی حیثیت میں مختلف معرکول میں عملی مصد محص لیا۔ لمه یر و نیسر داکٹر محرالوب قادری نے آپ کے اس ما ریخ ساز کردار کا ذکرال لفاظ ي كيابي: " ربيلي مي تحريك ١٨٥٤ ء ك نشره ع موتي مي أنظريز ول كي خلاف إل برا يوسف وجذبه تصااور سرف خاص انداز سے تباریاں جادی تقین - فائدین تحریب حالات کا بالکل اندازہ مہیں ونے دیتے مقے۔ انقلاب سے سید ربل میں اس تحریا ۔ کے دو متاز کا دکن موجود ستے ، الم المباری کووی مرفران

ك ترجاك الم سنت د حناكرة زادى ١٨٥٤ ص ١١٨

اور دو مرسے نفتی عنایت احمد کاکوروی کے .

۱۹۵ ما علی تحریک آزادی تعین وجوہ کی بنا، پر کامیاب نہوسکی البتہ فرنگی سامراج کو براہ داست اقتدار حاصل ہوگیا ۔ ستحر بک کے مجاہدین کے خلاف انتقامی کاروائیو کا غاز بولا یمفتی صاحب کا فتو کی برائے فراسمی مالیات برائے مجاہدین انگریزوں کے ماتھ مگ گیا جیائی بنجاوت کے الزام میں آپ بر مقدومہ حیلایا گیا اور اس طرح بطکی حربیت مفتی عنامیت احمد کا کوروی کو حبس و واحم کی منزاسنا کر جزیرہ انڈیمان میں بھیج دیا گیا ۔

حنگ آزادی مید کے اس نامور مجا بہنے آزاد وخود فیجار وطن کا نواب
د کھینے کے "جرم عظیم" بیں جزیرہ آنڈ یمان بی عمر کا ایک بٹرا حصہ قبید دبند
کی صوبتیں برداشت کرتے ہوئے گزارا ، آپ کے ایک ساتھی علامیضل حق
خیراً بادی نے انڈیمان کی آب وہوا اور ماحول کی تصویران الفاظیں بیش کی ہے۔
دور انڈیمان ) کی نیم صبح بھی گرم و تیز ہواسے زیادہ سخت اوراس کی
فعرت زہر طلا بل سے زیادہ مضر تھی۔ اس کی غذا حفل سے زیادہ
کرط دی ،اس کا بانی سانبوں کے زمبر سے بڑھ کے کو مرض رساں ،اس کا آسمان
عنوں کی بادش کرنے والا ، اس کی زمین آبلہ دار ، اس کے سنگریز سے
بدن کی چینسیاں اوراس کی ہوا دکرت خواری کی وجہ سے بٹرھی چلنے وا
میں برکو تھڑی پرچھے بنا حب بی رہ وا بدلو دار اور بیارلوں کا مخزی تھی لیے "
کی طرح اس کی چینی میں میں میں رنج و مرض تھرا ہوا تھا بیری انکھو
کی طرح اس کی چینی میں میں میں برا بدلو دار اور بیارلوں کا مخزی تھی لیے "
کی طرح اس کی چینی میں میں میں اگر کی میا لغہ تھی تسلیم کر لیا جائے ت

له " حباك أزادى ١٨٥٠ ص ١١٨ كه " باغي مندوستان " (ترجم عبالث بدخال شرواني)ص ٢٩٢

مھی قیدو شد کی زندگی اوروہ تھی حزمرہ آیڈیمان میں اس سے کیا کم ہوگی ۔ اس ماحول یں مفتی عنابے احر کا کوردی نرمعدم کن کن امراص جسمانی میں متبلا ہوئے ہوں گے لیکن اُن کے رفقاریس علام نصناحق خرآبادی ،مفتی مظہر کرم ،مفتی سیدا حمد سرطوی ا در مولای الد کمفی جیسی الغهر روز گارشخصیات شامل تغییراس سے به قد خاند بهي مركز علم وادب بن كما علام فضل حق خيراً بادى كى " التورة الهندية" ( باغي مندوسا ) اورقصائه فتند مند" اسى دوركى ما دكارين مفتى مظهر كمي في " مراصدال طلاع"كا اردة ترجمكيا اورمفتي صاحب في كام مجد حفظ كوفي كي ساتد ساتد ساتد ساتد سيرت ك موضوع " تواريخ حبيب المر" عليم مراميزهان نيلود اكثر اند بمان كي فرمائش مرتجرس ك - كتاب البيب اليف بيان كرت بوئ الكرمك مكفة مل : دد را قم الحروث نیزنگ تقدیر سے فی الحال جزیرہ طراً مذمن میں واردہے اوركونى كتاب سي طرح كى اين ماس منهى ركفتاء بياس خاطر شفيق ولكما ومصدرعنايات برحال زار حكيم اميرهان صاحب نبيط واكرا كيديا " تواريخ حبيب الله " رصلي تشرعليه وسلم) ١٢٠٥ هدين كل الم ارىخى بم اس كاتوارىخ عبيب الذب إلى یکتاب مفتی صاحب نے محص اپنی یادواشت کے بل دیے بر محرمر کی - وطن الیس أكراصل ماخذے ملایا تو اس میں كوئی فرق نہ تھا - اردو زبان ہیں میرت رسول می تدعیلیہ دم كى موضوع براكك على درج كى كتاب سے" تواریخ جبیب الله " كے علاوه آب نے انہی ایام اسیری می علم الصیغہ کے نام سے عربی صرف کے موضوع برایک گرانقد رکا ١٢٤١ه مي ترتب ديا - اس رسام كاسب اليف بيان كرت بوئ كلف بن: « این رساله انسیت درعلم صرف کر بیاس ما طرشفیق محس مجمع محاس ما فط وذيرعلى صاحب بجزيره انتريمن مجرمن تحرير دراكم ورود حقر دراك حرمره

له تواريخ مبيب البرص: ٢

اذبیرنگِ تقدیر لوده و کتاب اذبیج علم نر دِنو د نداشت اله "
مفتر ها حب نے انہی ایا م اسارت میں ایک انگریز کی فر اکش برعر بی کی
خیم نیاب تقویم المبدال کا اردو ترجمہ بھی کیا حو دوسال کی تدب بی تممل ہوا اور
مینی ترجمہ کے دوائی کا باعث نبایله

۱۲۷۸ صدین تقویم البلدان کے اددو ترجے کے صلے بیں جارسالہ قد فرزگ سے داہئی نصیب ہوئی۔ انڈیمان سے دالہی سراپنی بیش فتمت کتب درسائل کے علادہ قال محصل حق خیر آبادی کے دسائل التورہ الہندیہ "اور فتنہ آلہند" مجمی ساتھ لا ئے اور آب کے نامور فرزند مولانا عبار لحق کے بہر دیجے تلہ ۔اس طرح بیسبق قیمت تاریخی آب فواد رات جن سے حنگ آزادی ہیں علمائے دین کے عدمی انسطیر کر دار بر روشنی بڑی فراد رات جن سے حنگ آب فراد رات جن محفوظ ہوگئے۔ آب ہے اور اس حنگ کے مقاصد و نمائج کو سمجھے ہیں خاصی مدد ملتی ہے محفوظ ہوگئے۔ آب کے شاگر و رشیداو رنامور عالم دین حضرت مولانا بطعت الشرعل کرا ھی نے اس بڑ مسرت موقع برتراد برخ کہی اور نو د کاکوری پہنچ کر پیش کی۔

پولفضل خالق ارص دسما اوت دم شدز قیون مربا بهترادیخ خلاص آنجن ب بعض دوایات کے مطابق دہائی کے بعد صحومت نے بجائی کا ڈرمت اور صدرالصدور کے منصب برترتی وینے کی بشکش کی جے اُن کی غیرت بی نے قبول شکیا۔ مرکاری افسر کے زیادہ مجبور کرنے بربادل مخواست یہ یہوانہ طازمت ہے لیا

ا "علم الصيغة ص ٢ الم

له "استاذالعلماء" صم

لله " باغى مندوشان ص ١٥٠ حنگ آزادى ١٥٠ ماص مسم

ی در اشاذ العلمادص ۱۲

میں جے کے لیے جہا ذیرسوار موکراس کومکراتے ہوئے بھاڈ کراسے ہیے۔ کے لیے سمندر کی لہروں کے میروکر دیا یا ہے

علام مفتی عنایت احمد کا کوروی نے وطن والیس آگر کا نیور بیم تنقل قیام کیا اور بیس کے ۱۲۷ صرایک دسنی مدرسے اور بیس کے ۱۲۷ صرای کے بلخ ترین ایام اسارت گزار نے کے بعد اشاعت کی بنیاد رکھی اور بھر سے زندگی کے بلخ ترین ایام اسارت گزار نے کے بعد اشاعت علم دین می اشاعت اور اسامی علوم و علم دین می مصروف ہوگئے۔ مفتی صاحب علم دین کی اشاعت اور اسامی علوم و فنون کی ترویج کے ساتھ کس سے کے افراد تیا دکر نا جاسے تھے گور منظ بیتن کی کراچی کے حصوصی شما ہے و اوار ہے " میں اس کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کھیا گیا ہے۔

رو اس زمانے میں مفتی صاحب کی سادی توجہ مدر سرفیض عام کی ترقی اور
اور اسلامی علوم وفنون میں کا مل تعیم و تربیت سے مزین اکسے افرا و
کی تیادی پر مرکوز تھی جو سائنٹیفک بنیادول برخی آھے۔ میدافول بیاسلا
اور ملت اسلامیہ کی خدمات مرانخام و سے کس کلے گا
اور ملت اسلامیہ کی خدمات مرانخام و سے کس کلے گا
اور ملت اسلامیہ کی خدمات مرانخام و سے کس کلے گا
کامظام و کیا تاریخ میں اس کی کم سی شالیں ملتی ہیں۔ یہ آب ہی کے شن میر سے اور
حسن اخلاق کا فیضان تھا کہ اس مرسے میں ترصغیر کے نامور علاء اور آپ کے
شاگر دفعیلم و تدریس سے والبستہ ہو گئے ۔ خیا نجہ دیکھتے می دیکھتے مولوی سیور بیا
واصف نخاری مولانا لطف الشرع گرامی، نواب عبدالعزیز اور مولوی سیور بیا گا
واصف نخاری مولانا لطف الشرع گرامی، نواب عبدالعزیز اور مولوی سیور بیا گا
فراندین نے اپنے اشاد محترم کے سامنے تدریسی فرائفن انجام و بینے میڈوع کے اسے
شاکارلوری نے اپنے اشاد محترم کے سامنے تدریسی فرائفن انجام و بینے میڈوع کے۔

له "معارف" ج ۲۹ ش ۲ مجاله تذكره صنفين درس نظامي ص ۱۸۱ سله " علم وَرَكِي" (۵، - ۲، ۱۹) ص ۳۳۳

ملف "استاذ العلمار" مکھتے ہیں : د مفتی صاحب شاگر دول کی بہاریں دکھیے دکھے کر باغ باغ ہوتے تھے۔
الآخر مولوی سیرحیین شاہ صاحب کو مدس آڈل ادر مولوی سطف الشرمیا ہوگئے کے
مدس نمانی مقرد فرماکر چ کو دوانہ ہو گئے لیے
مفتی صاحب مرحوم کا قائم کیا ہوا یہ مدرسہ "مدرس فیض علم امرمیڈیٹے
الی کی شکل اختیاد کر حیکا ہے گئے .

جی بیت انترادرزیارت دوهند رسول صلی انترعلیه وسلم کی نوامش مفتی صاحب که دل میں ایک عرصے سے مجل دیمی جس کا اظہارا پنی کتاب "علم الصیغة " میں ایک حکد ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔

در حقر گذام گارسیاہ تباد اذم کا رہ دنیو بر برآ وردہ - عافیت ما مرعنایت فرمودہ - براستانہ نودواستانہ جبیب نو دبرساند " یک مفتی صاحب کی میر دیمرمین نوام بی الاملاء میں یوری ہوئی اور مفتی صاحب کی میر دیمرمین نوام بی الاملاء میں یوری ہوئی اور السی حج حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے - قافلے کا امیر بھی آب ہی کو نمتی الیا یہ از مرزمین حجاز میں بہنچ کر حبتہ کے قریب ناموافق آب شریعی کی جہتے الیکیا یہ اور ایک بخیال سے لیکواکریکٹس پاسٹس ہوگیا ۔ آفیاب شریعیت المہاز مرائی وجہ سے المالی حربیت حصرت علام مفتی عنیا بیت احد کا کو ددی مجالت نما داحرام باذھے مالیت سادری لہروں کی ندر ہو کر مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے - یہ حادثہ فاجعہ سے سمندری لہروں کی ندر ہو کر مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے - یہ حادثہ فاجعہ سمندری لہروں کی ندر ہو کر مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے - یہ حادثہ فاجعہ

له " اشاذ العلار" ص ۱۱ له " تذكره مصنفین درس نظامی ص ۱۸۱ له " علم الصیغد" ص ۱۰۰ اشوال ۱۲۱۹ هر ۱۲۱ مر ۱۸۹۳ و کوئیش آیا جب آب کی عمرصرف بادی سال مقی لیه

حقرت علام ہفتی عنایت احد کاکوروی کی تمام ترجیات متعاربینے واشا علم دین سے عبارت ہے۔ آپ نے جہال بہت سی کتب وسائیل کے ذرایعے علم دین کی ترویج واشاعت بی حققہ لیا وہاں آپ نے عملی میدان ہیں جہادِ از کیان میں تعدونہ کی صعوبہیں برواضت کیں۔ علی گرفت سے تیام سے سے کرمد بسہ افریمان میں تعدونہ کی موجہ کا مطاحہ نسنی صاحب کی جبدسس کی گواسی تیاہے۔ دوجہاں اشاعت بین میں مرکزم رہے وہاں انہوں نے علم مسلمانوں کی اصلاح و ترقی اور فکر ونظر میں وصحت بیدا کرنے کے سلسلہ ہی جبی بہت ساکام کیا۔ بہلی میں قب مے دوران حلیہ تائید دین متین "کے نام سے ایک اصلاحی ا وادہ قائم کیا جس نے علم مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کے لیے بہت میں خدمات مرانجا م دیں مولوف " حنگ آزادی ۱۸۵2ء " نے آپ کی ان خدمات کا ذکر کرتے ہوئے

ور مُفتی صاحب نے بی صلاحت بی برتی میں دینی نٹر بحری نشر واشاعت
کے بیے ریک بخن کی بھی شکیل کی تقی حس میں برتی، بدالیں، بیلی بہت مراد آباد، آلولہ، امر دہم وغیرہ کے امراد وشرفا دکی اطادی رقوم سے دائیے تیار کر تحقیقہ کیا جا آتھا اور زیا دہ تربیک آبی مفتی خیاب احمالالودی کا الیف بوتی تقیمی و برحقیقت یہ سے کہ تالیف بوتی تقیمی و برحقیقت یہ سے کر جنگ زادی سے بہلی میں درسے بہلی ہے

ك ساتنادالعلماء" ص ١٥ أن حبك ادى ١٨٥٠ رص ١٨٨، حيا وصلافال "ص ١١)

علم مہیت و مندسد میں آپ کی مہارت نامہ کے سلسے میں آپ کی تصنیف مواقع النجوم کو بیش کیا جاسکتا ہے جس کا موصنوع مہیت جدید ر فیڈاغورس کا موصنوع مہیت جدید ر فیڈاغورس کا حصے مہیت کے ماہر انگریزوں نے بھی تحسین کی نظروں سے دیکھا ہے۔
اسلامی علوم جن ہیں قرآن وصدیث، فقہ وتفنیہ شامل ہیں بین آپ کی مہار مسلما کی مہار میں گلیۃ کے ہے آپ کی دوسری کمت نے دسائل کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے ۔ جن کی تعار دو بودو میں میں ہے کہ کالات علمیہ کے ساتھ ساتھ آپ کی محصے میں ہے۔ آپ کے کمالات علمیہ کے ساتھ ساتھ آپ کی حصیت ترکی کے معمی بے شمار واقعات ملتے ہیں۔

له "جنگ آزادی ۱۸۵۷ء " ص ۱۱۱ علم داگری ( ۲۵- ۲۱ ۱۱) ص ۱۲۳

"معادف" جده و نتماده م سے ایک و اقعہ مولف" تذکره صنفین ریفطامی"
نے ان الفاظ بین تقل کیا ہے :

در ایک نعہ مجیدا فراد بیسیٹے اس مصرعہ کی نوبی سے نطف اسٹھار ہے تھے

ادرگرہ نگانے کی فکر میں علطال تھے

سحر برنماستم از نواب و بوسیم درخو درا

اتنے بین فقتی صاحب تشریفیت ہے ۔ امنہوں نے مصرعہ سن کر

فی البد میر بہا مصرع نگا کرشعر کمیل کر دیا ۔

بریش بے دخوا بے یوم مردر خود و لبرخود درا

مریش بے دخوا بے یوم مردر خود و لبرخود درا

سحر برخاستم از نوا بے بوسیدم در خود را

محضرت علامه مفتی عنایت احمد کاکوردی کنیرالتصانیف مصنف تھے آپ

کی کتا ہیں جہاں اردو الرکارئی بھی یا ن جانی ہے۔ آپ کے منفر داسلوب تحریر کا ذکر

فاصا تنوع اور ذرکارئی بھی یا ن جانی ہے۔ آپ کے منفر داسلوب تحریر کا ذکر

کرتے ہوئے لواب محرصیب الرحمٰی مختروانی محصتے ہیں :

ود اردو میں بہت سے مفیدع میں رسامے جن کے فام عمومًا جو مکلف اور نامجادہ ہیں۔ علم موبویوں کی دوش کے خلاف ان رسالوں کی زبان صاف اور بامجادہ ہیں۔ علم موبویوں کی دوش کے خلاف ان رسالوں کی زبان صاف اور بامجادہ ہیں۔ علم موبویوں کی دوش کے خلاف ان رسالوں کی نبان صاف اور بامجادہ ہیں۔ اس زمانہ کی مقبولی علم موش سے چھکر

پیرائی بیان ایسا اختیار کیا ہے جو دلنشیں سے دلیڈ برسے ، جمگامرا کائی سے
پیرائی بیان ایسا اختیار کیا ہے جو دلنشیں سے دلیڈ برسے ، جمگامرا کائی سے
پیرائی بیان ایسا اختیار کیا ہے جو دلنشیں سے دلیڈ برسے ، جمگامرا کائی سے
پیرائی بیان ایسا اختیار کیا ہے کے سلسے میں آنا موض کرنا ہی کافی
آپ کی ان کتب کے علمی اور تحقیقی ہونے کے سلسے میں آنا موض کرنا ہی کافی

م كراج تككسي معي كماب بركسي معيى عالم اورمصنّف في اعتراص كے طور برقام میں اٹھایا مبکہ آیے کی ان شام کا رکما بول کے بعض مولفین نے جا بجا ہوا ہے دے الراسى تصانيف كى قدرونتيت بين اضا فركيا سے ليه آب كى كيوكما بول كوع مرصا كيعض علاد ني نام كى تبديلي ا در مواد كم معمولى دووبترل كيسا تقداسية نام عصى شائع كرايا ب يله آب كى تمام تصانيف كي نام تاريخي بي: (١) علم الفرائق (٢) ملخصائة الحساب (٣) تصيراتي المسيح رم) الكلام المبين في آيات وحترالعالمين ٤٥) صفال الفردوك (١) رساله در نترمت مميد بإ (٤) بيان شب قدر (٨) محاسن العمل الأفضل دوربيان نماز) (4) مايت الاصناعي (١٠) فضمائل دروروسل الم (١١) الدرالفريد في مساكل الصبيام والقيام والعبيد (١٢) احاديث الجبيب المتبركم رس، تواریخ حبیب البه (۱۲) نجسته بهار زشرفارس برانلاد گلتان ١٥١) وطيفركر كميير (١٦) علم الصيغم ١٤١) فضائل علم وعلمائ دين ١٨١) ترجرتقويم البلدان (١٩) نقشهموا قع النجوم مُولِفِ" اسْاذ العلما و" في السيكان بن كما بول برسواشي مكف كاذكر (۲۰) مترح برایة الحکتر صدر رئیرازی (۲۱) تصدیقات حسمدا دلای (۲۱) مترح برایة الحکتر صدر رئیرازی (۲۱) تصدیقات حسدا دلای در ۲۲) در در ۲۲) مترح مجنعینی هم (۲۳) در بیت القاری (۲۲) ادام العلی ادام العلی انگل

ا اس سع می مولانا انترف علی مقانی کی کتاب شراطیب فی ذکر النبی الجدیب "کولیش کیا با سکتاب الله میال کسی طور چھپا یا بنہیں ما سکتا ۔

الله میال کسی کی قدیمی تعفیر فسیر شخص نظام کرنا کر سچافی کوکسی طور چھپا یا بنہیں ما سکتا ۔

الله میرکزی مجلس منا کی مجانب سے دوبارہ شائع ہو دہی ہے ہے "استاذ العلماً،" ص ۵۰ الله میرودہ سفرج میں شہادت کے ساتھ سی منا لئع ہو گئیا تھا۔

الله میودہ سفرج میں شہادت کے ساتھ سی منا لئع ہو گئیا تھا۔

عدّ بہ نہ تی عنایت احرکاکوروی کے تدامدہ کی فہرست بنانا بدات نود ایک موضہ ع تحقیق ہے۔ آپ نے علاوہ سرکاری موسی کا نہور کے مدرسول کے علاوہ سرکاری ملازمت کے دوران بھی علم وا دب کی شی کو فروناں رکھا۔ آ کیے ایک شاگر د مولانا سید صین شاہ سنجاری نے ہوایہ کی تعلیم آپ سے اس وقت مصل کی حب آپ فی تی منصف کے عہدے برعلی گرطور بین فائر نے کہا کہ اس ما حب مولانا کے طراق تدریس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے ،

رد مفتی صاحب مجد کو بالی احبال میں بڑھاتے ہیں حاصر رہاجب دوران مقدم رفرصت ملتی اشارہ ہوتا ، ہیں بڑھنا شروع کردیتا - اسی آنا دہیں بیسر کام ہی مصروف ہوجاتے - با دجود اس کے ایسا پڑھایا کرساری عمراس کی یا درسی کے

مورضین آب محین شاگردوں کے نام ماریخ بیں درج کرسکے ہیں آن ہیں مول نا وحیدالزمائے، مولانا مفتی مطف الشرعلی گراھی تلہ ، مولوی سیرحیین مشاہ مخاری مصنف "ضلعتدالہنو وال بعدالعزیز خال ، مولوی سیدعز مزالدین شکار پوری ، فاصلی عمرالجمیل اور مولوی فلاحیین شامل ہیں تک

حضرت علام مفتی عنایت احرکا کوروی کے علم وفصنل الیتر وکردا را در کارہائے نمایاں کام وورمیں اعترات کیا گیاہے جینزامورا بل فلم اورصاحبان علم وفضنل کی آرامیہاں بیبین کی جاتی ہیں:

که دراشاذ العلمادص ۱۲ کله آپ کی حوانی سحیات دحیدالزان " کے نام سے شائع ہوجی ہے -سکه آپ کی سوانی سازالعلماء " کے نام سے حال می سی مکتبہ قادید لاہورنے دوارہ شائع کی ہے۔ سکته سرمنیرص ۳ >

5

اعلى مصرت فاصل مربليي مولانا شاه احمد صفاحال آپ علم فصل ارتنتي خفيت و الوار كيكس قدر معتروت تقطاس كا اندازه اس عبارسے لكا يا جاسكتا ہے سيسے مُولف اسّادا تعلماً" له ال الفاظ كے ساتھ درج كيا ہے :

دد اس موقع برسی دساله مولوی احد صافال معاصب بربایی نے بیش کیا تصا اس بین فتی عنایت احد کاکوردی معاصب، مولوی تطف تدرمیات و ربودی احد میس بیس کی بڑی شاندارالفاظیں مدح وثنت کی تقی کے

در بینهایت بی تنقی ومتورع ومتبح فاصل تصیعلی بانیتن بی شار کیے جاتھے ہے۔ مؤلف ندکرہ مشام برکا کوری کے بقول ہے کی علم مہیت کے موضوع برکتا ہے۔ الشنہ مواقع البخوم سکی مالیف کے صلے میں ہم کیے حکومت وقت کی طرف سے خال بہا در کا خطا مالیا تھا یہ کے

سین اس دایت کی تصدیق کسی دوستر ما فذسے نہیں ہوتی۔ ویسے بھی علمی فات کے اعلان میں اس درکا خطاب میں مقتد اسلامی کوئی خطاب ملنا جا ہیئے تھا۔ خان بہا درکا خطاب میں مقتد کے لیے نہیں دیا جا تا تھا۔

مولاناً فنيف احرفيف گولردی آپ کی شخصیت کردارکا ذکرکرتے ہوئے مکھتے ہیں : "آپ ایک علی چاید کے منصف فی مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ترکیا درمجا رہی تھے جے جائے مندو تسان آپ کی ، بیقا م خباب عبالیشا مرضال شروانی مترجم "التورة الهنديه دباغی مندو تسان آپ کی ، بیقا میں ایک میں ایک البیقا میں ایک میں میں ایک میں ا

" ان دونوں کما بول کے دیکھنے سے بیتر ملیا ہے کان صرات کے سینے علم کے سفینے بن گئے تھے ۔ ایکی یا دواشت ، ترتیب فاقعات، قوائد فنوں ، صنوالبط علی

له" اشاد العلاية في ١٩٦ كه ، كله أنذكره مشاميركاكوري "ص ٢٥٠ ك

سبى ترسنا للزكرشي دكها رسيس ... ير ونسيرو اكثر محدالوت فادى آمي مالات وتصانيف كا ذكركت بوئ الي ايك لافاني شامكار" تواريخ حبيب المر" كي تعلق لكيقي من: ور اردوزبان مين سير مباركه برشمالي سندس بيهيي قابل وكركتاب بيدي، مُولف سنعنودال كاكورى اف آب كعظيم خُفتيت إوركا دبائ نمايال كا ذكرتيري كلهاس : " وه الرحيشهيدمو في اليكي آج بهي ال كافيض عادى س- ال كى زندكى اس مصرعه كالصداق تقى ٥٠ صدر تنهيد كما بي تدف ما برجا وواندا ك دورِ حاصر ك قادرالكام شاعراميرالبيان سهروردى في بطل حريث مفتى عنايت حد كاكوردى كوخراج عقيدت ميني كرته مونة بومنقبت بكهى سے اس كے حيال شعاريش كيے ماتين: وريا باطل كيسطلم وتتم برينده زان الشالشراس رويق كےمسافر كاعلين حسى كالشوكوس لا تدج سلطين أمن وه نشار عظمة السلام الطل حريت مروسيل، توت بازوت الشي الماليكن شرول ب باك ، حرات أنا ، حنك شنا زندگی سے کھیلنے وال شہیدیے کفن موت كادسيا ،طليكارشهادت، مروحتى كاط الصي فكوموك زنجروس حب نے بنیادی بلادی قسراستعار کی ماخى كفروصنلالت، حامى دين حسن كعيرال صفاوفت بارباب دين ١ البين كقرير بساية الماية لكن تادم آخرعنایت طبس به احمد کی دسی حس سے ارمخ جها وحرب ابندہ ہے الم حين كانده مع حين كاعمل بانت وسي له"باغی مبدوشان" ص ۱۹ ۵ - یک « جنگ آزادی به ۱۵ ۱ . سخودالی کودی" می ا مسلی ما ترحبان ال سنت « و حنگ آزادی ۵۰ ۱۸ د منبر) ص ۱۹ - المالية المالي

برادال برادحم جناب ربّ لعزّت کوس فی سب سے بیلے فرا بینے جیب ورا بینے جیب محد صطفے اصلی الله علیہ دسلم کا بدا کیا اور سادے عالم کواس نوگر سے ہو مداکیا اور درو در نامی دو در نار خباب مجبوب رب العالمین متدا المرسلین حن کی ہوات سے درو درنامی دو در نار خباب مجبوب رب العالمین متدا المرسلین حن کی ہوات سے مین قوی ہوا اور اکا بھرہ اور فیا صرفی تھر ائے۔ لید حمراو صلواۃ کے کہتا ہے اور مند درگاہ رب الصمدالمقص مزیل سرالا نبیاء عرف عنایت احرفف الاصد کی مطلع ہونا احوال مرکت اشتمال جناب جبیب فدامی مصطفے صلی تدوی ہوئی الاترا میں موجب سعاوت و نبرادوں مرکت سے جیسا کہ واد د ہے عن کی ذکر اولیاء الله می خدائے تعالیٰ موقی ہے۔ بیس موجب سعاوت و نبرادوں مرکت استمال جناب عاد میں دورہ میت نادل ہوتی ہے۔ بیس موجب سعاوت و نبرادوں مرکت سے جیسا کہ واد د ہے عنگ ذکر اولیاء الله می خدائے تعالیٰ موقی ہے اور میں مقال میں موجب میں دیا دہ مرحت نازل ہوتی ہے اور میں خدائے تعالیٰ نے فرز ایا اس موجب میں دیا دہ مرحت نازل ہوتی ہے اور میں موجب میں موجب موجب نادہ موجب کے بہت زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے اور میں خدائے تعالیٰ نے فرز ایا جا تا میں موجب میں موجب میں میں موجب کے بہت زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے اور میں موجب کے بہت زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے اور میں موجب کی اور دوست رکھے ہو موجب کا کہ اور میں کے بہت زیادہ کی کہ اے خبر اگر دوست رکھے ہو میں موجب کو دوست رکھے ہو میں کو کہ اور کی کہ اے خبر اگر دوست رکھے ہو میں کو کہ اور کور کیا گائی کو کی اور کیا کھی کے بہت نوادہ رحمت نازل دوست رکھے ہو میں کی کہ اے خبر اگر دوست رکھے ہو

دنینی کہدائے تحداگر دوست رکھتے ہو من خداکو تومیری راہ پر صلوا در میرے تابع ہو اگد خدا تمہین وست کھے تمہا سے گنا ہ بخش ہے اور التربہت بخشنے والا ہے نہامت مہر بان

ڲۼڹۻػؙؙؙػۥڒڵؖؗؗۿٷٙڲۼؖڣٷٛػػؙۄؙٷٛۮؙٮٛؗٶٛػۘڰؙ۪ۯؙؖ ؙؙؙؙۏڗڵؖۿۼؘۿؙٷڒڗۜڿؽۣۿؙ

(پ: ٣- رکوع: ١٢)

له اکا مرجع بے کسری کی معتی با دشاہ فارس ۱۱ کے جمع سے تبصر کی معنی بادشاہ روم ۱۱ ۔ مصلی افتر علیہ وسلم .

ا ورظا سر عنمه صلی الله علیه وسعم کی آنباع ا ورآپ کے طرابقیہ ریجلیا لبنیراطلاع کے آپ کے مالات سے مکی نہیں نس مطلع ہوا آپ کے مالات پرسب بندے کے مقبول اور محبوب فدا ہونے کا اور سبب سے گنا ہوں کے تختے مانے کا لہذا را قرمروف کرنیزنگ تقدیرسے فی الحال جزیرہ اورط بلرانڈین میں دارد سے اور کوئی کتاب کسی طرح کی پاس کے اپنے نہیں رکھتا ۔ بیاس خاطر مشفيق عفركسا ومصدر غنايت برحال زار حكيم مخرامير خان صاحب نبيلو واكثرك بدرساله بيان تواريخ جبيب الدصل تشرعليه وسلم من هي السيري مي مكت سياور نام ناكي اس كاتواريخ صبيب إلى سے-

"ا برب مارے قبول فراسم سے بیٹک تو

رَبَهُا أَقَابُكُ مِنَّد أَنْكَ أَنْتَ السَّرِيمُ عُ

سفنے والاوا باسے ۔ 1/

الْعَلَيْمُ (بِ: إِ رَكُوعَ: 1) يدرسالمشمل سيتين باب اور ايك خاتمرير - باب ول من حالات نورمبارك ورولادت باسعادت اورطفوليت اورشاب اوراغاز نبوت سي "ا بجرت كابيان سے - باب دوم ميں مجرت سے ا وفات كے حالات كا بیان ہے ۔ بابسوم میں حلیہ شرکھنے اور اخلاق کرمیہ اور محجزات کا بیان ہے۔

خاتمه بل شفاعت كبرى كابيان سمة اورم باب كوفضلون يرمنقسم كياسي أور سرحال محمروع مي تفظرحال مكه دياسي -

له بعداني بركت خباب متطاب محرصطف صلى لتعليدوا كروهم كتاب كي مولف في اس ملا نجات باکے وطن میں پہنچ کے سار سے مضاین کتا کے سوت مجوت اما دیت معتبرہ سے تصدیق کرویئے ١٢

#### باب اق ل احوال نورمبارک ورولادت باسعادت اورطفولیت اورشباب اور آغاز نبوت سے ماہجرت کے بیان میں

## فضل قل بياحال نورمباركمين اولادت باسعادت

صویت میں وارد ہے اُوَّلُ مَاحَلَقَ اللَّهِ مَنُوری لینی سب سے بہدِ اللّہ مِاصِلاً فیمیرے نورکو ببدا کیا اور کتب اخبار میں وارد ہے کہ اللّہ تعالیٰ نے سب سے بہد آپ کے نورکو ببدا فر ایا اور سارے عالم کو اُس کو رسے جلوہ ظہو میں لایا ۔ آسان اور زمین اور سے مارے اور چا ندا ورسورج اور سب انبیاء اور اولیاء بر تواسی نور کے ہیں اور حقیقت محری سب کا نشا ہے۔

له اصلاب طاہره ایشتین پاک ارصام طیب شکم پاک مراد سے کرآ پ کے سب باب بھی اورسب أيس معي، أي كار بيت باب بھی اورسب أيس معي، أي كار بيت باب بھی اورسب أيس معي، أي كار بقيس ١١٠ .

کوبنیجا - انبیایی سے حضرت درلیق اور حضرت نوخ اور حضرت ابراہتم اور حضرت اسلعیل علیالسلام آپ کے اصدا دمیں ہیں اور مہشد احداد آپ کے بمبرکت نور مبارک رئیسی ظیم اور معظم اور مکرم رہے اور عظمت اور مرکت اس نور کی اُن کے چہروں سے ظاہر موتی متنی ۔

تِقْدُ الصِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ اللَّهِ السَّاهِ السَّاءِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاءِ السَّاهِ السَّاءِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاءِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاءِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّامِ السَّاهِ السَّامِ السَّاهِ السَّاءِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاءِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّاهِ السَّامِ السَّاعِ السَّامِ حال مد الخضر صلى الترعليه و لم كانما ندكعب كے منه م كرنے كو مكة مربح طهرآ ما تضا عبد المطلب حدا محضرت صلى تشعليه وسلم كے تنيا و مي قرلش كان الله المحاجبل بشرك مرحر صد أس قت نورمبادك عبد المطلب كي پیشانی میں گول بطور بدال کے تمز دسو کے خوب درخشاں ہوا بہاں تک کہ شعاع اس کی خاند کعبد سر سطری عدالمطلب نے بریات دیمور قرنش سے کہا کہ محم علویہ لزراس طرح نمیری بیشانی میں جو جما یہ ولیل اس بات کی سے ایم لوگ غالب ہیں گے اورعبد المطلب کے اونسط اس مرکے دشکر کے لوگ کو کرنے كئے عبدالمطلب أل اونول كو حطاف كو أس كے ياس كئے ال كى صورت وعصيمي ماس جهت كرعظمت اورمهات نور مشرلف كي أك كيريم سي سينمايال تقى ان كى نهات فطيم كى اورتخت سے اتر مبطقا اوران كو اسے برابر محفاليا ادراً سے اوجھا کرکس مطلب کے لیے آئے ہو- انہوں نے اپنے اوسول کے واسطے کہا۔ اس نے فوراً حکم دل دیسے اوسوں کا دما اور کہا کہ تماری عزت اور عظمت میرے دل میں السی آئی ہے کہ اگر خانہ کھے مفوظ کھنے کے اسطے تم كتة توس اس كومنهدم ندكرما يعبدلطلب نے كهاكداس كفركا خدا اب مي اسے بچالیوے کا میرے کہنے کی صاحبت نہیں ۔خیانچہ ایساسی ہوا جراب کر اس

مه عليات الم له بفتح المصنات كسربائي موحده كئي بها البي . كم منظه ي كم اضافت مان كا ميز موقى من الماء معاد كا في النام من الماء من

ادشاہ کا مع ہاتھوں کے خاند کعبہ کے ڈھانے کوجلااللہ تعاملے فطیر درندے ابابل کو بھیجا کہ ساد ہے اسی عظمت بھیجا کہ ساد ہے نشکر کو کنکریوں سے ملاک اور تباہ کر دیا بالحبلہ السی عظمت وزمبادک کی تھی کہ نبیب اس کے بادشاہ ہیں ہیں آجاتے تھے اور تعظیم و میکر می کرتے تھے ۔

صال جاہ زمزم نکالن علیطلب کا ور صال خرج مونا آئیے کے والد امبد کا کی دہمین تھی۔ جیاہ زمزم کی اصل وحضر اسمعيل عليالسلام سيسيد اجب ال كي مال إجره كو انبيل حصرت الراسي علياسل اس حقَّل من كرب البي وانه تها محكم خدا حجود كيَّ تعاور مشك ماني كي اورتصورت حصوارے دے گئے تھے لینجتم مو جانے یانی کے جب صرت المعیل علیات الله بيقرار يوث تب مصرت جريل عليانسام كير مار في سيرياني نظاا ورحصر باجرہ نے اس کو گیرا دیا تھا کہ صورت کوئی کی بوئی بیناب رسول الترصل لند عليه وآلبه وسلم في فرما في الكر إحره ما في كونه ككرديني توسارا عالم إس كايا في يتبايه بعدران اسمعيل عليات لام كاليك تدت تك وه كنوال رم ليصريك كيا تضا ا در حكمه اس كى معلوم ندى عبد المطلب في خواب من وه حكه و مكور ك أما وه حود كاكيا، قرنش ما نع سوئے اور ارطنے كوتيا رسوئے اور عبد المطاب كاكو ألى معين نه تھا اوراولا دهى ان كى اليسى نرتهى بوكام أوسى مصرت ان كا ايك بديا تفا وه عالمطلب قرنش سے ارطے اور لیفنیلد تعالی غالب آئے اور جاہ زمزم کھو ذما مثروع کیا اس دن تبب نه سونے زیادہ اولادعیالمطلب کورنج نبوا بتب انہوں نے منت کی کہ ومرے وس بیٹے ہول اور جاہ زمزم میں کھود کے نکالوں، ایک بیٹے کو قرمانی كردت و خدائ تعالى في عبد المطلب كو دس بعيظ ديد اورجاه زمزم بهي عبدالمطلب كے كھود نے سے نكل آيا تب انہوں نے جا باكر ایک بستے كور ك ري تعيين كے لية وعد وال عبدالله كا نام نكل عبدالمطلب عبدالله كا الحق يكة كرقربا في كي حكمه لائے اور حيا باكر قربان كريں سب قريش ما نع سوئے اور

عدالله لبد مونے نورمحری کے اُل کی پیشانی میں بہت خولھبورت تھے برب انہیں جا متے تھے۔ بھائی بھی نہیں چاہتے تھے کر عبدالندو کے مول - ایک کامنے کے یاس اس قصد کو اے کئے اس نے کہا کہ توعہ اس طرح ڈالو کہ وس اوسول کا اہم لكهوا ورعبدالنركانام كلحو، اكرا وسؤل كانام نه تكلي تو وس اونسط اور برطها واور برصات ماؤیاں کے کہ اوسوں کے ام سر قرعہ سکا عمدالطلب نے ایساسی كيا سر ما رعيدا دلد كا نام قرعه من نكلتا تفايهان كك كه نوست سوا ومول كي بنهي، تب اذر ول كا نام لكا يعد المطلب اورول كو قر بان كرك ندرسي واسوئ ومديث مين وآيا إلى أنا أبُّ الذبيعين من بينا ووزيول كامول ايك وبع سمراد حضرت المعيل من اوردوبرے سے عبداللہ والد احدای کے۔ صال - قصة آپ كي كي رين كال عداد سينته مي السيد والم ماحدة آب كى مح آيا اور آب حل سے بوئن بہت نيرومركت اس سال ميں شامل حال قرنش کے ہوئی۔ قعط دفع ہوا ، مینہ برسا، زمین مرسبز ہوئی حقے کہ قرنش في اس سال كا أم سنته الفتح " والابتهاج ركها ليني سال فتح اوروستي كا ورومين حل مركزر ي تص كرعبوالله الله ك عدوالد كا مينه بي انتقال سوا،شام كوقا فله قرلش كرساته تجارت كو كئة نقد و إلى مع يعرق موت مدينه مِي اسِينا مول كوياس بمار موك عظر كم تف كدوفات ما في - ايام عمل مي آيك والده شرلف كوكوئي كليف اوركراني جيئي حمل والى عورتول كومعلوم موتى سے معلوم نہیں موئی اوران می آیام میں آب کی والدہ ما جدہ نے خواب میں دیم حاکا کیا سخف كتاب كرتير عمل مين ايسانسحف سے كرمردارسے عالم كاجب بيدا مو ام اس کامحمد رصل نشطیه وستم رکھیوا ورلوقت ولادت آب کے بیآب کی والده ما جده في واب مين وليها كمراك وراك سي مكاتا شام كنونظرسك - صديث صحح مي آيام كمآب نيفر، ياكر مين دعا مول الرميم

کی اور بشأت عیسی کی اور حود مکیها میری مال نے سوان کے دیکھنے سے میپی نورمراد ہے اور وعائے ابراہم سے دہ مراد ہے جوسورہ لقر س مذکورہے: رُبَّنَا وَالْبَعْثِ فِيهِ مُرَرُسُ وَلَّ (مُعْجَبر) اے رتب ما دے اور قائم کران ہی مِنْهُمْ يَسْلُوا عَلِيهُمُ مُالِيِّكُ وَلَيْكُومُمُ اینائیمران می سے کر شصال برمری ایس الكتب والمحكمة ويُذكِّ والمحرورة اورسکھاوے انہیں کوکتا ہے، باکنرہ کرے انہیں أَنْتَ الْعَنْفِ الْحَكِيمُ - (ب: ١ رُوع: ١٥) بیشک توسے زروست حکمت والا ۔ جب مفرت الراميم اور المحيل نے فاند كعبر مكرس نبايا لعدفراغت كے اس كى بنا سے يد وعا مائلى على اور نشارت عدينى عليال الم سے دہ بشارت مراد سے جوانجیل میں ہے اور سورہ صف میں اس کا ذکر آیہ وُمُ بَشِيرًا مِبْرَسُولِ يَاكُنُ مِنْ خوشخبرى وين والاسول ايك بغيركى كداوي بعُدِى اسْمُكَ آخُدُ الْمُ بدمیرے کام ان کا حرب -ين ہے۔

## فصل دومري بيان ولادت باسعادت مي

باربوس الرخ ربیع الاقل کی اُسی سال میں حس میں قصد اصحاب فیل واقع ہوا تھا بروز دو شنبہ لوقت صبح صادق خباب محرصطفے اصلے الشرعلیہ وسلم پیدا ہوئے ادر سارا عالم ہے ہے نور سے دوشن موا اور بہت سے عجائب خوارق اُس دات طہور میں آئے۔ از انجبلہ یہ کہ فاظم سنت عبداللہ والدہ عثمان بن ابی العاص نے بیان کیا کہ شب ہے لادت باسعادت میں میں یاس آمنہ والدہ ماجدہ آنحصہ بت صبلی اللہ علیہ وسلم مے تھی۔ میں نے دمکھا ستارے اسمان سے لٹک ہے کے

تھے اور زمین موم سے ایسا قریب ہو گئے تھے کہ گمان ہو ماتھا زمین میر گر طراں گے ا ور آزانجلہ یہ کرسارے بہت روئے زمین کے اس وقت منر گول مو گئے اقد س بات سوائے اہل سلام کے زر دشتیوں کی ناریخ میں بھی مکھی ہے۔ زر دشتی مجسی إن كرزروشت كوسنيم مانتے إلى - اورا زائحالة بركم آك فارس كى كراك آتش برست نے باتھام تمام نیزار برس سے روشن کر رکھی تھے بحرکتی اور ازائخیا یک نوشیروال با دشاہ فارس کا ایوان زلز ہے میں آیا اور سے وہ کنگرے اس کے گرمڑے ۔ الكنة عجيبه متعلقه معجزات ولادت مترلفي المكنة ستارول كم متصل مو تني مين مين سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کرسب افرا رزمین کی طرف بسب آب کی وقاد كے متوج موئے اور زمين روشنى سے مالا مال موج سے كى اور متول كا مركول مونا اشارة اس بات كى طرف سے كربسب اس مولودسعود كے بت يرستى موقوف سوجائے گی اور آگ کا بچھ جانا اشارہ اس بات کی طرف سے کہ آنش مرستی بسبب ہے کے باطل موجائے گی اور نومٹیروں کے محل میں زلزائم آنا اور جو ڈ كفكرول كاكرنا اشاره اس بات كى طرف سے كرسطنت خاندان نوشيروال كى كماش ر ماند میں اسنی بڑی معطنت زمین بر کوئی نامقی جاتی رہے گی اور جودہ بادشاہ اس کے خامدان میں موں گئے جیا نجہ انساسی ہوا اور سب ملک نوشیروا اول کا حصر عرضى التذعذ كعبرس إلى اسلام مح تصرف مي آيا اوريز د كرواس خاندا كا بادشاه حصرت عثمان مح وقت بي بلاك بوا يهران بي كوي بادشاه نهوا . مكته تطيفه إسيانه موناآب كالروز حمعها بماه رمضان ما وركسي ون من مومتبرك شهورس اس مي يد تحديد ال مات ندكهي ما وسدكرة بي كو مركت ون اور ممينے سے صاصل بولی مبلكم السے ون اور ممينے ميں بيدا سوئے كراس كو مرکت آپ کے سب ہونی-وكرمحفل ميلاد شركفيك الماه رميع الاقل دوز دوشنبه كوآب كيربب سيشر وغطيم

اله مغزه يا ، مغزه يا ، مغزه يا .

عليدة لروسكم-

شاه ولی الله محترف بری نے انوار دیمیما شاہ ولی الله محترف دموی نے فیوش الحرمین میں مكصاب كرمين صاصر موااس محبس مي جو مكر معظم مي مكان مولد شرلف بي مقى باربوس رسع الاول كواور وكرولادت منرلف اور تؤارق عادات وقت ولا كا يرفها جاتا تقاء بس نے وكيها كراك باركى كھ اندار اس محلس سے ملند موتے میں نے اُن انوار میں مامل کیا او مجھے معلوم ہوآ کہ وہ انوار تھے ملائکر کے جوالیبی معافل متبركه میں عاصر مواكرتے ہيں اور بھي ألوار تھے رحمت اللي كے انتہاں سو -مسلمانول كوعيامي كربيقيضاك مجبت المخضرت صلى الله عليه وسلم محفل شرلف كيا کیں اور اس میں مٹر کے ہواکریں مگر مشرط یہ سے کہ بنیت نما تھ کیا کریں، ریا ا درنمائش كو دخل نه دي اوربعي اسح ال صحيح اورمغجزات كاحب روايات معتبره بيان موكه اكثر لوك جومحفل مين فقط مشعرخواني مراكتفاكرتے بس يا روايات وابيد المعتبرساتي بي خوب منهي - اورمجي علمان محصاب كراس محفل مي ذكروفات شرلفين كانها مينية اس يدكري محفل واسط نوشي ميلا وشرلف كي منعقد موتى ہے۔ ورعم ما نکاہ اس مرمحفل مازیب ہے بوسین شریفین میں مرکز عادت وکر قصد وفات كى نهيس سے -

## من المسلمي بي مال صنا و دير صالا زمان طفوليت مي

سات روزیک انحضرت صلی الله علیه دسلم نے دودھ اپنی دالدہ ماجدہ کا پیا بعد اس کے ٹوئٹنۂ نے دودھ بلایا ۔ ٹوئٹیۂ کونڈی الولہب کی تھی کہ الولہب نے اسے لوقت بہنجا نے خبرولادت نشر لھنے کے آزا دکیا تھا۔

حضرت عباس وفني الله عندس روات سے كرس نے الولهب كولعد موت كح نواب مين ومكيها اورحال بوجهاءاس نے كها كه عذاب مند مديني متبلا مول مكر سمیشه شب دوشنید کو درمیان آنگشت نهها دیث اور وسطنی سے کر اشار سے سے أن كے میں نے تُو کیب كولىب بيني نے اشارت ولادت محدُ صطفے صلى اللہ عليہ ولم كة زادكيا تفاكيمه يانى مجهيم سن كول ما تاب كداس سايك كونه عذاب مين تخفیف موجاتی سے و علیائے متی تین نے لعد مکھنے اس روایت کے مکھا ہے کہ سجب الولهب سے كا فركوحس كى مذمت قرآن مشرلف ميں ترصر كے وارد سے سبب خوشى دلادت شرلف كتخفف غداب موئى توسومسلان خوشى ولادت مشرلف سے الله كري خيال كرنا جامع كراس كوكيا فراع عظيم موكا اوركياكما مركات شامل حال اس كے مول كے - لعد أو سر كے حليم سعديد في آپ كو دو ده ملايا قرانش كا دستورتها كدلو كورودور اللان والمول كور ، وباكرت سخ اور ٥٥ اسيخ گھر ہے ماکر دو دھ بلایا کرتی تعنیل اور لعبر ختم ایام رصاعت کے یاس مال بائے بہنجا دیا کرتی تھیں اور مال باپ لڑکول کے دودھ بیانیوالیوں کو لقد وُحنس دے کر رصام تذكرت تقدمو حضرت مليمه اسية وطن سدكه نواح طالف بين تفاساته اور عورتوں کے کم کو واسطے لینے لڑکوں کے آئیں اورعورتوں نے آپ کو تیم سمجو کرنہ لیا ، یرسعادت نصیب ملیم سعدیہ کے موفی اور بہت مرکنتی سبب آپ کے شال حلیمہ کے ہوئیں۔ مادہ خرسواری علیمہ کی نسب لاغزی کے حل نہیں سکتی تھی جب

آپ ساتھ صلیمہ کے اس سر سوار سوئے ایسی تیز رفقار موگئی کرسب قا فلہ کی سوار اول آ کے جاتی تھی اورجب حلیمہ رضی لیٹ عنہا کے گھر آ پ بہنچے تو بہت فرانی وعیش حلیماً کو حاصل مونى- بكريال أك كي خوب مازه و فرب موكسي اور قوم تمحط مي متبلاتقي- أك كي مولشي عنكل سي معبوك آتے تھے اور لاعز سے وہ لوگ اسے چرواسول سے کہتے تھے کہ تم تھی بکرلوں کو دہی جرا وُجہاں علیمہ (مِنی اللّٰعنہا) کی نجر ماں جرتی ہی مکیفو وهکسی سیرآتی بین اور مازه و فربر بین -حال البيتان داست كالشير پياكرتے تھے اور بيتان جي اپنے بعالی رصناعی صلیمدر صنی المعنها ) کے بلیطے کے لیے سمیشہ حصوط دیتے تھے۔الیی عدالت آپ کی حبلت میں تقبی اور ال<sup>اک</sup>ین میں تہمبی لول وہراڑ کیو سے میں نہیں کیا ملکہ وونوں کے وقت مقرر تھے کہ اُسی وقت رکھنے والے آپ کو اعظار جائے صرورت بيناب كراليته تق اور مجمى مترعورت آپ كامر منه نهي موتا تفا اور توكيرًا الفاقًا الطه عاماً توفرشت فوراً مترجيها ويت تقير. حال المبلاً عنائز کے اشارے کے موافق حُبک جاتا اور آپ کو رونے سے مال اللہ اللہ عنائے کہ موافق حُبک جاتا اور آپ کو رونے سے مال ا درصالونی محدث نے اس صرف حسن کو باب معیزات میں مکھاہے۔ سال ذكر شق صدر شراف كالعبال جب كاب باؤل طلف مكا اور دوبرس كے بوئے احضرت علیمہ روننی شعنہا) کے لڑاکوں کے ساتھ حنگل کوجہاں موسٹی ان کے حرتے تھے تشریف سے جاتے تھے ۔ ایک ون آ ب ومی تشرلف رکھتے تھے کہ دوفرشتے آئے اور انہوں نے آپ کوجت لٹا کے سيندمبارك كوناف ك جاك كيااورول مبارك كونكال كروهويا اورسكينت كەلىك ئىپزىلالم قدىل كىلىبورت تىپى بولى دوا كەيقى ئېركىيا اورىھىراسىي جىگە ركھ كەنتىگات سىنە كۈسى دىيا اورمطلق تىكلىف سىپ كومعلوم نەبوئى -يه حال ويميدكر بشياحليمه (ونني الشرعنها) كا كعبراكر! يرحلبه وفي تدعنها

کے گیاا درکہاکہ ما رہے ہمائی کے والے کا در آدبیوں نے آکرمپیطی پاک کیا۔ یہ بات سن رحدیرہ جلدی سے دہاں مہنجیں دیکھاکہ آپ بیٹھے ہیں اور دنگ مبارک کام بیدہ اور منفیر ہوگیا ہے۔ آسے حال پوٹھا آنے بیان کیا پھرلیٹ اند کھرائے ہیں۔ ذکراس با کاکرشق صدر شرای بیار باربولہ اور کھتا ہر بادکا

ف مولانا شاہ عبدالعزیہ ضاحب قدس ہمرہ العزیر نے تفسیر سورہ الم نشرح ہیں مکھا سے کہ شق صدر مبارک جارہاں واقع سوا۔ اول جب آب جلیمہ رصی الشرع ہا کے گھر کھے روسری بار قرنب جوانی ہیں جب آپ دس برس کے ہوئے۔ تیسری بار قبل نزول وی کے یو تھی بار سنب معراج میں اور نکمۃ اس ہیں یہ مکھا سے کرہلی بار شق کرنا اس لیے تھا کہ آپ کے دل سے حب امہدولہ بولوگوں کے ول ہیں موتی ہے نکال ڈالیں اور دوسری بار اس لیے کہ جوانی میں آپ کے دل ہو رغبت الیے کامول کی جو بمقتضائے جوانی خلاف مرصی المی کے معزر د ہوتے ہیں مؤبت الیے کامول کی جو بمقتضائے جوانی خلاف مرصی المی کے معزر د ہوتے ہیں مؤبت الیے کامول کی جو بمقتضائے جوانی خلاف مرصی المی کے معزر د ہوتے ہیں مؤبت الیے کامول کی جو بمقتضائے ہوانی خلاف مرصی المی کے معزر د ہوتے ہیں مؤبت الیے کامول کی جو بمقتضائے ہوائی خلاف مرصی المی کے در ہوتے ہیں مؤبت الیے کہ آپ کے دل کوطاقت مشاہدہ عالم ملکوت اور کا ہوت کی مواور ہوتھی مار اس لیے کہ آپ کے دل کوطاقت مشاہدہ عالم ملکوت اور کا ہوت کی مواور ہوتھی کی مواور ہوتھی کے دریں اور آپ کو مکہ میں آپ

حال زکردفات والدہ ترلیفہ و اجب آپ جیرس کے ہوئے آپ کی الدہ انتقال کیا پاس اپنے اقارب کے مرتب المطلب - اندان سے موضع الوالے میں وفات یا فی اور دہیں ، یہ عمد المطلب وادا آپ کے ہر ورش کے کفیل ہوئے اور مدیوں سے زیادہ یہ متح نظے ۔ آپ کے صنعیرس میں ہی کہ زیادہ یہ متح نظے ۔ نہ اردہ ان سے آپ ہر عاشق تھے ۔ آپ کے صنعیرس میں ہی کہ آپ اور مال سے آپ ہر عاشق تھے ۔ آپ کے صنعیرس میں ہی کہ آپ ایس کے متکفل موئے کے کہ موئے کے متکفل موئے کے کہ موئے کے کہ

البرائن الف دسول إلى موصده والعث ويمنره وك فرنام ايك موضع كاب - كذا في القابس المامة الله وكروفات عبد المطلب وكفالت البطالب الا - عبد المطلب وكفالت البطالب الا - عبد همه معن ه مه

اوربهت محبت اولعظیم سے آپ کور کھتے تھے آپ نے کمال رستداور تہذیب وكانتقائه الوطالبير آب كصغيس سي ايك بار مكم معظم مال مخضرت ملى شعبيدة البولغ من خشك سالي مولى - البوطالب أب کوا سے ساتھ میدان میں ہے گئے اور بسرکت آپ کے استعقاء کیالعنی مدید سے كى دعا ما بكى - التُرتعالى ف است عبيب صلى تشعبيد وآله رسلم كى مركت سينوب رسا ياكه عالم سيراب موكيا اور تمحط وقع موكيا - اسى باب بن قصيده سي اوطا. ا جى كايىتدى ثِمَالُ الْبِتَاعِلَ عِصْهَةٌ لِلاَ مَا مِلْ دلینی اسفیدر اگ گوراگورا یانی مانگمتاہے اسے منسے جائے نیا ہ سے متیموں کی اورعصمت سے بیوہ عورتوسے کی۔" يرفسيده بهت براس اورمبت مرح حباب رسول الترصلي الترعليه وآله وسلم ک اس میں مذکورہے۔ گائی کارایت کی واسط ایک مرتب آب الوطالب کے ساتھ مال ہے گی نبوت کے بارہ برس کی عمر میں سفر تجارت شام کو گئے۔ راہ کو بحرا رام بانصاری کے صور مد کے یاس اتفاق قیام آپ کا موا۔ راب ندکورنے آپ کوعلامات نوت سے پہچانا اور قافلہ کی دعوت کی اور الوطالب سے کہا کہ بیمغمر سروارسب عالمول کے ہی اور امل کتاب بیو و ا در نصاری ان کے وشمن بن ان کو ملک شام میں نہ ہے جا و مبادا ان کے باخلوں سے انہیں گزند مہنچ سو الوظالب نے مال تجارت وہی بیجا اور بہت لفع یا یا اوروہی سے مکہ کو بھرائے۔ (ترجمہ)مشکوۃ مشرلف میں بروایت ترمزی اورحاکم

#### مضل ووتقى ببان حالات شباب ما بوت

جب آپ جوان ہوئے اُن امور سے جو جوانوں میں خلاف تہذیب ہوتے ہیں مبرلے قط اور صدق وا مانت و دیانت و حجام صفات جمیدہ اور اخلاق لیندیڈ سے موصوف تھے اور قراش آپ کو می فل لہول عب ہیں بائے آپ ہرگز ترکیک مہم تے تھے اور سب قراش کو آپ کے صدق دامانت کا اقراد تھا بیال تک کرآپ کے صدق دامانت کا اقراد تھا بیال تک کرآپ کو تھے۔

 حفرت فدكر نفيرهال سي رفقال عاح كى أي كساخة كى اور الوطالب اس مات سے طلع موست اور لعدالقر الماح كالثراف واعيان قراش كوساته له ك معنى تدي كمكان يك ال كى جانب سے متم نكاح ورقد بن فوقل مرادرعم زا دال كے تھے الوطالب ف خطبة نكاح برطااور نضائل اورمناقب الخضرت صلى الشرعليدوسلم كع بهت بال كي اور نكاح منعقدكا-باناقراش كادمروكوراد طيونانزاع ا قراش في خان كعيرك حال مفن جرامود كائب ك نصع سے السامات المادا وفيره كے بناأس كا ضعيف موكئ تھى از مرفو بناكيا آهيس ميں ال كے مانع بوا كرج الودكوفاة كعبري ال كى عكريركون ركها وربخيال حصول فخ ادر مترت كيسراك ميى حامتا تفاكر فراسودكو خاندكعيد من اس كي على مرس وكلول قرب تفاكراك مي متصار على آخرسكى وليصاس مات يرقرار يان كركل صبح كو سب سے پہلے ہو مسجد سرام میں اوے اس کے حکم کے موافق عمل کرنا جاہے۔ صبح كوسب سے يميد آي إلى تشرفي لائے . قراش ايكود كھ كريت فوس موے اور کہا کہ یہ امن میں تو مرحکم دال اس برہم سب واحتی میں ۔ الشرحل حلالا في آب كوعقل مبت كا تل عنايت فرالي تلى- أب في بقتصا يعقل سم اليانيسدكياكرب قراش نهايت دهامند موئ الهي فراياكرص حلك اب جواسود رکھا ہے وہاں سے ایک جا درس کر کے اُسے اعظادی اور اُس جادر كور قبيدة راش كا ايك أدى تفام ليداس طرح الطاك متصل ولواركع معظم مح جہال دکھنا منظور سے رکھیں۔ نیس اس اٹھانے میں سب اشر کے بول اور سرایک کوئٹرف مال ہو لعداذاں سے ادی مجے واسطے دکھنے جراسود کے اسے موقع بروکسل کروں ہو بحرففل وکسل منزلد فعل مؤکل کے بول سے اس الرح مثرف د کھنے جر اسود کا اپنے موقع بر بھی سر ایک کو صاصل ہوگا۔ قرنش نے مل کا

#### اس فصله كوتبول كيا اور طابق اس كعمل كيا-

## نصل بانحوي بال حالة زمان بوت من نامعراج

جب عمر شرلف قرمب حاليس مرس كيهنجي اور زمانه نبوّت قرب موا آپ کونواب میح نظراتے ہو کھے آپ نواب میں دعمے اندسیدہ صبح کے ظهورين آنا ورخلوت آبينا ختياري كني كئي روز كاتوشر سائف ميكر غارس المي جا بسیطة اورعبادت البی می مشغول رہتے ۔ دوشنبہ کے دن اعظور اسطال كوغار حرابي جرسل رعليالسام) أب كياس آئے اور وى الَّهٰي لائے آب سے کہاکہ بڑھو۔ آپ نے کہاکہ میں بڑھا نہیں ہوں۔ بھے انہوں نے آپ سے معانقه كركية بيكونوب دلوجا لفترغابية طاقت آب كي اور حيوا ك آپ سے محرکها کر بر صور آپ نے محرکها میں بر طانہیں ہول۔ محرآب کو ولوجاء اسى طرح نين ماركيا مير اقراعُ است مررّبك اللَّذَى تَعْلَقَ في سے مَاكَثُرُ لَعُكُمْ (بِيَّ سور علق) مك يرضايًا ، لببب نزول وحي كي آب كي مدن كوبهت ككليف موئى اورآب دولت خافيس تشرلف لائے اور فرنايا كم مجے المصالو بحصرت فی فرمی نے آپ کو ارتصالیا بھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اسی مان کا خوت سے محصرت فد تحد نے کہا کہ خداتعالی تمہیں صا کے ذکرے كأورآب كصفات جمده سال كرك كهاكه لتم غرسول كى مردكر تي سومفلس بے مالوں کے لیے مال کی سبیل کر دیتے ہو۔ نوائب حق لعنی الیے کامول میں جن سے تی کی تاثیر ہو مرد کرتے ہو۔

کے حرا باورائے مہداتین منرہ در آخر بروزان کتا مجمم لفتح حالبغیر منرہ وزن علی کدایں کوہ ورمکہ واقع است کذافی اتقاموس کے ابن عبدالبرنے اختیار کی سے ۱۶

جانا آب پاس ورقد کے مھے آپ کو پاکس ورقد بن نوفل کے کہ سراورعم زاوان مع تقے لے گئیں وہ کتب سالقہ برفسے تھے اُک سے حال بان کیا۔ انہوں نے كهاكدوسي فرشترسے سو موسى علياب مام كے ياس آيا تصاتم إس أمت كي فرك \_ \_ كاش مين حوال مؤما ال داول مين حب كفار مهمين نكال ویں گئے۔ آپ نے بوجھا کہ کیا یہ لوگ محصے نکال دیں گئے۔ ورقد نے کہا کہ ہا ل اوراسی طرح تحرالیبی بات لآ تا ہے جیسی تم برنازل سوئی لوگ اس کے دشمن سوجاتے من عصران می دنوں ورقد کا انتقال سوگیا۔ ف يم خصر عصل المتعليه وسلم سي حصر عن خديحه رضى المترعنها في ورقد كاحال بوجیاا دركهاكه اس نےتصدیق تو آپ كى كى تقى مگرزما نے ظہور نتوت و اتباع احكام كونهنى يا ما -آب نے فرا ياكم بي نے أسے سفيد كر سے يہنے خوابيس ومكيها اكر تنجات اس كي نهري ا درمسلالؤل مي محسوب نه نهو تا توسمنيد كيرك يهنف نظرندا تا . مال (نزول سورهٔ فاتحه) دن مصنرت جرنس عديد في آكرسورهُ فاتحه الكرسورهُ فاتحه ہے کوسکھا دی ا وربھی طریقیہ وصنو و نماز کا تبایا اور زمین میں بیر مار کے یاتی نکالا

اور وصنوكيا اورآب نے بھي وصنوكيا اور دوركعت نماز آپ نے محصرت جرك علالسام كيساته يرضى

سب سے بیعے جوانان احرارس ایان لائے الو مکرصدیق اورعورتول مين حضرت فذيحة اورلوطكول مين حصرت على اور غلامول مين حف المال اورغلامان زا دس محصرت زبرين ما رفة تعدازي مضرت عثمان ورصة سعدان الى دفاص اورطلحة اورزبير اورعبدالرحمن بن عوف ايمان لائے وردوز مروز لوگ اسلام می داخل ہونے مگے۔

ا مومن ا ورهنتی مونا ورقد کا .

حال پہنے آپ بعوت اسلام لوشیرہ کرتے تھے یہاں تک آب فال کھکے مال بھا دشت فرک نازل مولی تعین حربت میں ملم ہے اس کوصاف کھکے کھکے باعلان بیان کروتب آپ نے دعوت اسلام آسٹکا را سٹروع کی اورجب کفارنے ندخت بول کی شنی نہایت وشمن موٹے اور مسلانوں کو ایڈا دیہے کفارنے ندخت بول کی شنی نہایت وشمن موٹے اور مسلانوں کو ایڈا دیہے

تعصرت بلال منى منزعنه كا ورحصرت الويكر مني لدّعنه احصرت بلال اميري علف كان كوخريدكر كا وزرول مورة والليل حضرت الركم كافر كے كدا يك مروا ر وبنح الله عنه كم شاات مي قريش مس مقاعل كق وه ال كونهات تكليف ديتا أرم ريت اور محقرول من ما مذه كر دومر كودا لنا اوركمتها توصد سيمنحون موكرلات وعزني كي أكومهت كا قائل مو ده شترت تعليف سيبيوش موجلت مرب بوش آما أحداد كاكت عيى مانتا مول ايك منى حذا كو يحضرت الو محرص في وصى الترعند في الميدين خلف كوايك انيا غلام اورببت مال وعدكر اننبى مزيد كرك زادكيا اوريه نشرط كى كەھدىت مىل خناب رسول الترصلى الله عليه وسلم كى رس - انهول ف كها كه میں نور المخضرت صلی الشرعلیہ وسلم کی صرمت میں دموں گا آ ہے یہ ترط کریں یا ندکن - اوراسی طرح حصرت الو بحرصداتی رضی الله عند نے کئی لونڈی غلامی كويفريدكرك وادكيا اورببت مال الخضرت صلى الشعليه وسلم ك واسط صرف كيا بيغمر صلى الشرعليه وسلم نے فراما كركسى كے مال نے مجے ايسا نفخ نہيں دباجيسا الويحر د صفالتُرعنه) كم مال في اسى ليصوره والليل ضدا تعالى فيع صرت الويكر ( رضى نشرعنهٔ ) ك شاك مين ما زل فر ما أي اور اك كي بهت تعرلف كي اوراك كوالقي لعنى سراير منر كارفر مايا ورحس طرح أتحضرت صلى الشرعليه وسلم ك وعده رصامندكرديي كاسورة والصنح بي فرمايا وكسودك يُعْطِيلك رَبُّك فَتَوْهني دني بدوهٔ والفنى لطفيل آب كے سورة والليل من حصرت الو مكر (فني شوند) سے

مجى كما وكسؤف كيرفني -استعلى عليف برافضيت الزكروضي عن على مافضيت تقراد كوسي وفي عن بريكوة اللك مدلك كالبياس وصع اس سورة من مدائة تعالى فالويرصديق وي الشيف كو أكفى فرايا: وَسَعُنَتُهُا الْاَلْقَى وَ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي ورركا ما يُح كا دوز في ده مرا برمنز كارجو وتياسي مال نيادر سطي ماسل يَتُوَيْ مَالَهُ يِتَزِكَنَّ ه (دي: ١٠٠٠ د د ع ١١٠) كن ياكن ك كونني الويخمسداق. إورسورة مجرات من ضراتعا للف فرماما : راتُ اكْرُمُكُمُ عِنْ كَاللَّهِ رَبِينِي رَازِكُمْ مِنْ اللَّالِ فَرْدِيد اَلْقُكُوْ - (ب: ٢٠٠٠) القي تم كام -وونوں آبیوں کے ملانے سے معاصل سواکہ ضلائے تعالیٰ کے نزدیک اس أتمت من اكرم اورافصنل الوبج صديق رضى الليفذ علي -حال جبآي رلعینی وراسیخ کنید واب نزد کول قَ أَ نُوْرِعَشِيْرَتُكُ الْاَقْتَرَبِينَ. ديرورع هن ازل بوني والي في المان في وصفا مرح و الكراك الك قبيلة قريش كويكارا وك جع مونے آپ نے فرایا کہ اگر میں نتہیں خرووں کہ اس بیا او کی نشت مرایک ست كرايا سے اور تهيي قتل كرنا جا تها ہے تو تم ليتين جا نوگے . انہوں نے كہا كرم مبث كي لقين ماني كي اس ليدكرتم سيرميشه سيح مي ساسي حجوط كهي منبن سناہے۔ ہے نے فرمایا کہ میں متہیں غذاب سخت سے ڈرا ا مول لعیف عْدَابِ آخِرت سے - يس كرالولمب نے كها تَمَّالَكَ سَامُوالُوم اَلْحَالُكُ جَمَعْتَ فَارْخُوالِي مِوجِيومتني سارے دن كياسى كام كے يے مبى أَمْعًا كيا تعا ، اوروه سبتفرق بوگئے سورہ تبت میدا ابی کھب تبسی نازل مولی ادراس کے نزول سورہ تبت مدا الی لہب کے بی می ما۔

مِي ٱس كوا دراًس كى حوروحًا كَهُ ٱلْحَطَبَ كَرْحِهِتِّي فَرِما يا يَحَمَّا كُتْهَ أَنْحُطَبَ كِيمِعني مِير المواس المقان والى سبب خست كاليف سرر وكواى كالمحقا حنكل سولالكرتى مقى لہذا حماً كَدُّ الْحُطَب اس كالقب مواء آب سے مثل الولہ كے وہ مى بہت وشمنی رکھتی تھی -آب کی راہ میں واسطے ایدا رسانی سے کاسٹے ڈال دیا کرتی تھی لعد نرول سورهٔ تبت تحایک دن ایک محقر نے کے سحد حرام میں کرآپ اور مصرت الويكرصديق صى الترعندولال بنسط تصرائي . منداتعا لي في اسك الكا كوآب ك وتكيف سيدا نرهاكر ديا -صرف الو كرصدان (مني الله عنه ) كواس نے وہاں بیٹھایا یا ۔ اُل سے کہا کہیں نے منا سے کہ محد رصلی انترعلیہ وآلے وسلم نے میری ہج کی ہے اگر میں انہیں بہاں یاتی تو یہ تھے ران کے سرسے مارتی اور پھر كُنى- يهمجزة الخضرت صلى التُرعِنيه وسلم كاسوا كرمندانعالي في حمالة الحطب كوآب کے دیکھینے سے اندھاکر دیا اور اُس کے نشر سے آپ کو بچایا ۔ ال عتبداورعتيب الوالهب كے دو بعيات مف رقية اور أمّ كلتوم صاح ان دولاں کے نکاح میں تقیبی یجب سورہ تبتت بازل مبوتی الولہب نے اسے دولون ببیول سے کہا کہ اگر مح صلے الترعليہ وسلم کی بیشوں کو تم طان ف ندو گئے تو محصر اورم سے کھی علاقہ منیں ۔ دونوں نے باب کے کہنے برعمل کیا اورعتب نے روبروآب محص کے کامات اور حرکات ہے ادبی کیے۔ آب نے فرمایا: لعيف فالشرائي كتول مسطاك اللهم سيطعلب كلبًا كتاس رستطاروي. مِنْ كِلاَ بِك الولهب مع اس کے ایک بارشام کو لقصد تحارث گیا۔ راہ می ایک منزل س سناكه بهال شركتا ہے۔ الولد فے فافلہ كے لوگوں سے كها كہ مجھے اپنى

اس بعظے مرمحر اصل المعصدوالوسم كى دُعاكا متوت سے مسب فے سارے قا فلہ

ك حال عتبراورعتيديران اولبك كا ١١-

كاسباب جمع كركي ايك ونياسا لليد قائم كرك عتب كواس سرستمايا إوراب سب اس كے كر داكر دسوئے- مات كوستر آيا اور عتبة كو مار كر حلاكيا۔ وه تدبيراك محكيحه كام نه أئي عجب حال كفّار كاتفا دلول مين را تني اورستجا الدعوات بزناآب كامنقوش تصاكر بسب شقادت ازلى كے ايان نہيں كھتھ۔ حال اکفارسانون کوبہت تکلیف دیتے تھے بہال کے کروندسلانوں نے بأحا زت الخضرت صلى الترعليه وسلم كي طرون فبشرك بهرت كي وصرت تععفران ابي طالب اورحصرت عثمان بن عفان حنى الترعنهم مع زوجه ابني رقيه سنت رسول الله صنع الله عليه وعلى اله وسلم كے تعبی كئے - خباب رسول أكتر صلى الشرعليه وآله وسلم نے اُل كے حق ميں فرا ياكه بعد لوط عليات لم كے ہجرت عثمان درمنی الله عند) کی مع زوجراینی کے ضراکے واسطے مو فی سے جبشہ بي سخاشي ا دشاه سي تصاا ورندب نصاري ركفتا تطاس في مسلانول كو وبال احیی طرح حبکہ دی - کفار قرنش کا اس مات سے بہت ول حبلا اور انہوں نے امنی حانب سے کئی شخصول کوکر اُک میں غروبی عاص بھی تھا تحف فہرا مانے کے یاس نجاشی کے بھیجا۔ بای غرض کر مسلانوں کو اپنے یاس مگرنہ دیے وہ لوگ تخضره ملاملي كے ياس نجاشى كے بينجيا ورمطلب غرص كيا بخاشى نے سلاول كو دربار مين تمواجهه فرنتا دكان قريش بلايا بعضرت حعفر رصى الليينة في خانب ابل اسلام سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم لوگ گمراسی میں تقیے اور نتوں کو لیے سہتے تقے اور ملال وحرام كوينهي ما نت عقدا ورفض ما بل تقد - ضالعًا لل في اسخ فضا وكم سابنا ينعمر تحقيها محرصطف صلا الترعليه وآله وسلم ادراينا كلام ياك ال يزال فرمايا اورعلوم اولين وآخرين ال كوعنايت كيدكم أن كصبب سعيم لوگ

له صرف عقبه کی طرف شیرکا متوجه مونا ا در تلیه والے آدمیو کو گرداگر دعقب کے تفصیطلق نیچیویا صرف دلیل اس مات پرسے کر شیریجکم ضلا واسطے بورا کرنے بات اس منچه می آلدوآلہ والم کی آیا تھا ، ۱۱ . کله مهجرت حبیقه کا سب ن .

راہ دارت برآئے اور دہ سب مجلے کا بول کا حکم کرتے ہی اورسب مرے کا مو مع منع كرتے بى - نجاشى نے كہا كر ہو كلام ان ير ا تراہے اس ميں سے كھ مراهو عصرت معقر (وفي الشرعنة) في سوده مرنم التراد سے مرهم يوب اس الت يرمنع فَكُلُ وَأَشْوَى وَقَرْتَى عَيْنَاج (تِ:ع ٥) مُحاشَى بأوشاه كوكما ل رقت ہوئی بہا تک کہ انسواس کی دا رصی برسے اور کہاکہ یہ کلام اور و کلام کہ مؤى على السام برائر استفا دونول كى روشنى ايك روشن دان سع سے اورامل اسلى سے کہا کہ بخوشی میرے ملک ہیں رمواور کفار کے معاکو دوکر دما ۔ کفار نے عرض كياكريه لوك عليك عليال ام مح ين مي مي خلاف مرسب بادشاه كيت بي نجايى فابل اسلام سے يوجها بصرت معفر من الدعند نے كماكد مم أن كمحق بي میکہتے ہی کہ وہ مندہ حدایں الترتعالی نے بحکم کلمکن ان کو بغیر ماہ کے مرتم طامره محييط سيساكيا اورمغمر كباا ورمتعلق اس بات كامين مرصى د نحاشى نے كہاكہ انجيل س صفت عدلي عدالسام كى السي سي مكھي سے مبني عمر في بال كى ، مرحا مهين ادر أتهين من كياس سي تم آئے بوده بشك سعمر الم مذابي - تعراف أل كى انجبل مي سے اورعسى عليال الم في بنارت ان کی دی سے قسم ضل کی اگر کام بادشاہی کا مجے سے متعلق من موتا توس اُن کی خدمت میں صاصر موتا اور اُن کو وصنو کرا تا اور تحفے قرانش کے يهيردسية اورآ دى بيعيد موت قرنش كے محروم وہاں سے مير ادرا بال الل بخشی رہے۔

مال المصرت الويج صداق رضى الشرعند نے ارادہ ہجرت کا حبت کو کیاتھا اور مکہ سے نظر کر کر النعاد یک کر جا دمنزل مکہ سے بہنچے - مالک بن دُغذ کو مزاد

له اقرار نجاشی بادشاہ نصاری بنموت حباب رسول الدصی الدعدیت م ۱۰ که اراده الوکورنی الدفته کا مجرت کے داسطے کله دُغند لفتے دال مهار در نظری محجرد فوان فنوح روایت صریث میں سیا ورشهور وغنب بنشدید وصنم دال وغن معجرو قاره نقاف و تخفیف راایک قبید ہے ادلاد مون بن خزیمیر ای مدکدی الیکس سے کذافی التوضیح شرح البخاری - ۱۲ .

توم قاره كاتفا للااورأس نعال دريا فت كرك كهاكرتم الية وي نبي موك مکرسے نکل جاؤیں نے تہیں اپنی نیاہ میں ہے لیا اور کان سرامنہیں مہنجا کرھا ينا ه وسيخ كاسب شرفائ ولش سفطام كها - كفار نه كها بأاس شرط مبنى منطورے کریہ قرآن گھرسے ماہراور طندآواز نرطرصاکری قرآن س س الم رے لوے الے فرافیۃ موتے میں محضرت الو مکر صدیق و فالشعنے فید روزالیاسی کیالبداس کے بیرون صحی خانہ میں ایک مسی بلکے تبحد میں ا ورنا زول میں قرآن محبد سر صفے ہے اختیار انہیں رقت ہوتی ہمسایہ کی عور ہم اورلوك محتمع مو كے سند مكے محله كے كفار نے رمنس بناه ومنده كو بيطالكه ا جعیا، اُس نے آکرالو بحرصد اِق رضی الشرعنہ سے کہا کہ خلاف عہد کرتے ہو ہری نیاہ قائم نہ رہے گی - الو بحرصد لی صنی لنٹرعند نے کہا کہ مجے موائے ضراکے اور کی نیاہ میں رسنامنطور منہیں سے وہ اپنی نیاہ توڑ کر حلاکیا اور الو محرصد تی خا ا پنے گفر ما مان الہی محفوظ رہنے -حال اور مسلما مان مہاری آئے اکٹر چھیے رہنے تھے اور انتالیس کوشمار اہل اسلام کی مہنی تھی۔ آب ارقم کے ر من تقے عربی الحظاب رضائدہ اور الوحبل بن مشام قرلش کے دو مراب مروار تھے۔ آپ نے دعافر الله الله دين اسلام كوعر ت وے ، اسلام عمر بن الخطاب ما الوجهل بن مشام سے موسے رائے موخاند کے حق میں و ہ وعاقبول سوئے اور دوسرے دن مصرت عمر مشرف ماسلام سوئے . قصة اك كاسلام كايد سي كدايك دن الوجهل لعين في ايك مجمع من كرعمرك لخطا دمنی النوند مجی اس میں تھے متصل خان کعب کے کہاکہ جوکوئی محد رصلی المعلیہ وسلم كامركاط لاوعين أس كونتكوا ونسط اورجاليس سرار دريم وول بحصرت عمر

ك عينى شر سنجارى خارى مترلفي مي سي كرسب سيديد مسجاسل مي بي نبا مول -

كمايس يركام كرسكتا بول- الجبس نے ات وعزى كى نشواون دينے كم يون غرط درور كا كو میں ما کے مہل کو گواہ کیا عمر بابی قصدروانہ سوئے۔ راہ بیں ایک شخص سے کہ تغیم بن عبدالتر نام تفاطا قات بوئی ده مشرف باسلام موسیکا تقااس نے او حیصا كهال فات يو ؟ عمر في كها كه محمد (صلى الشرعليدوسم) كفتل كو . اس في كها ابني ہاتھ کے انتقام سے کینے کو گے ۔ عمر نے کہا معلوم موتا سے کر تم نے بھی دین بدلاسے اگرابیا سے تو پینے تم کوسی قتل کروں - اُس نے کہا کہ میں آباء کے دین يرسو ل منيت يدركهي كر حصرت الرائد علياسل والمعيل عديامسام كي دين مر سول اور ظامیس بی علوم مواکه امانی مشکرن سے دین مرسے بھراس محص نے کہاکتہاری بن اور سعیدین آرید جنونی تھارے سے مطال ہو کے میں بیلے است كفرت فتل شروع كرو- عمرا بن لذعذ في كهاك كسيمعلوم موكروة مسلمان موقے ہی کہ تمہارے باتھ کا ذہبی نہ کھائیں گے۔ یہ بات سن کرغم طبش کھا كراين بهن كے كھركو كيسرے -اس وقت اك كے كھرس خصافي رصني مشاعنة مصحافي تصے اور سورہ ظرکہ اک سی دنوں میں نا زل موئی تقی عروشی الشیند کی بہن اور بہنوئی كويرها رسے تھے اوركوار وروازے كے بند تھے عرفے كوار كھلوائے بنجاب حصيد سن اورجس عيفه مين سوره طريكه على أسع يُصادما عمر في آكراد جيا كدكميا يرصف عقد-النول ندكها باليس كرت تقد عير عرف ايك بكرى ذبح كى اور گوشت اس کا بھول کرمہن اور مہنوئی کو کھانے کو کہا - الحقول نے عذر کیا-عمركواك كاسلام كالقين مواا دراك كومارنا شروع كما يهال مكراك كراك كيبن كا سرا ورمنه خوان أو د سوكيا- الحفول نے بتياب مؤكركها ، حاسے او و حاسے محدور دم تومح تصلے الله عليه وسلم مها يان لائے بى اوروه ميغمر رحق بى عرفان نے دی اسلم میں اُن کی مصنوطی و مجھی اور بہی کے سراور تو ل کو د کھھ کے رحم

له خبّاب مخاف مع وسردوماني موحده مروزن شداونام صحابي - ١١ -

کھایا الگ مو گئے۔ ایک گوشہ میں ما سیمٹے بھوڑی دہر کے بعد کہا ہوتم سر محت تھے مير عياس نولاؤ - تب اس عيفه كوحس مين سوره طله تقى نكالا عِمر نصر عا يا كم ما تقد میں بے کر سڑھیں اُک کی بہن نے کہا کہ تم نجاست سٹرک میں اودہ سواس کونہ س بى كرياكيزه لوگ تب عرف الدعنة ) ني عنسل كها اور مصرسوره طله كو ما تقد ميس مرمشروع سيرها يجب اس آيت يريني ألله كرالة إلا هُوكان ألاسما والمحسن والله كيسواكونى معبودنهين اس كواحية نام بن عرف اس كلام معجز نظام سے متاثر مو مے کہاکیا احصاکام مے اور کیا یاکیرہ بیان سے نصاب رضی الله عند عرصی الله عند كا حال تأثر سمجه كے نكل آئے اور كہا كركل حنباب رسول الشرعليه والموسلم نے تہارے یا ابد جہل کے اسلام کے بنے دعا فر مائی تقی سومیں مبانتا ہول تمہارے ليے وہ دعا قبول ہوئی لعداس كے عرض الله عندانے حضرت خیا ماصی اللہ عند کے ہماہ ارقم رضی المزعنہ کے گھر جہان آیے نشرلف رکھتے تھے گئے آیے جمر ماکر وروا أب برنكل آئے اور عربنی اللہ عنہ سے نغل گرسوكر انہيں خوب دباياكم مند شد حصرت عركا مل كيا اورفر ما ياكه الع عرصلان موجا وُع في كما، الشهك اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالشُّهِ لَ أَنَّ عَمْرَةً مَا الرَّسُولُ اللَّهِ الْحَضرَ اللَّهِ الْحَفر عليه وعلى آله وسم ف الله كُلُور با واز مليذ فرما يا سب ك سب ما الأن في سج گھرس تھے آواز بجیری لبندی اور بہت نوش ہوئے بحصرت عمر ضالدعنہ نے لوجها كدسب كتف أدمى مسلمان موجي بيس آب نے فرما ياكه تم سے جالسيكا عدم

تصنرت عمر منی الله عندائے کہا یا دسول اللہ مشرکس عبادت است وعزی کی کی علانیہ کرتے ہیں مم لوگ فدائے وصدہ لا ہشر یک کی عبادت کیوں پوشیدہ کریں اور اس وقت انحصرت صلی اللہ علیہ وقا لہ وسلم کے ساتھ مو کے سب مسلما لؤل کورات کے کے مسجد حرام میں آئے اور سر مل مجاعت نما زادا کی اور اسی دن سے مسلما لؤل ہوئے۔ سے کو مہبت قوت وعربت مونی ۔ مینچے تنجاری میں عبداللہ بن مسعود رحنی اللہ عند سے

سے اسلام لائے عمر ۔ ف صحیح نجاری میں حضرت عمر رمنی الله منذ سے روایت سے کہ ایک دن میں ایک بنت خانے میں تھاا ورمشرکس نے بت کے بیے قریا نی کی ۔ بنت کے بیر ہے ہیں سے آواد آنی یا جَلْعُ اَمُو تَجِیْحُ رُحُلُ فَصِیحٌ نَقُولُ لَا الْهُ اللَّاللَّهُ " اے شفل ایک کام تی بات سے ایک مرفضیع کہتاہے لا اللہ اکا املام اورلوگ بی آوازش كريماك كي بي محمر اربا - دوسرى بار محرس في دمي آواز سني ميران سى دنوں معلوم مواكر محرصلے الشرعليدواله وسلم طرف لاالك إلااللة كے وعو كرتيبي لعض كتت ارتح من يرقصة روزاسلام عمرا وسيالتعن بكهاسه اور صحیح بخاری سے بیمعلوم ہویا سے کہ اس سے بعلے کاقصتہ سے سرانف ایک معنی د الخضيت كاحضرت عمر رضي تذعنني في فعال الامشاره لها. وكرشعت الوطالب شاك ول مدسى مدعلة ولم أل بدت عايت كرق ع حال بني باشخ اورنس ان كي حابت الفاراب برياد من كمال عداوت ك و لو منهس یا تے تھے و رہوشہ الوطالسے اس ما سر کہتے تھے مگر الوطالب اُن کی نهن سنة تقيرا كم تعدم كفار في محتمع وكر الوطالب سي كها ايا محمد رص الدسيدم كوما سے والے كرد، ياتم سے بمارس كے - الوطالب نے آگے سوا لے کردینا قبول ندلیا ۔ گفارنے الدہ تسمہ آپ کے قبل کا کیا۔ او طالب آپ کو بے کرمع سارے سی باشمادری مطلب کے ۔ ایک شعب بعنی گھانی میں واسطے محافظت كحارس اوركفار فيآب سرادري قطع كى اوربهت كوشستى ک اس بات میں کد کسی طرح کوئی سی باشم اور منی مطلب سے سلوک شکر سے بندو ا درسوداگروں کومنع کردیا تخاکدان لوگوں کے پاس کو فی چیز نہیجیں اورایک کا غذ عديدا وقطع عارقدان لوكول مع مكموا كف نما ندكعد من الأكاديا يسلن سال مك

أنحضرت وربني باشم اوربني مطلب أس شعب مين نهايت تكليف مين مبتلارب آخركا المنصرت صلى منه عليه وسلم كولوحي اللي اس مات ب اطلاع موتى كه كيرات عاما غذ عبدنام كوسوكت مي لفكا بالحقا بالكل كها لياسوائے نام الله كے جہال كبيس أس من تقا ایک حرف نہیں جھوڑا۔ آپ نے بیرحال الوطالب سے کہا۔ الوطالب نے مشعب سے نکل کرمہ مات قراش سے بیان کی اور کہا کہ اس کا غذکو دیکھوا اگر محمد کابیان غنط ملے تو ہم انہیں تمہیں وے دیں گے اور اگر صحیح تکلے تو آنا تو ہو كرتم اس قطع رهم اورعد مدس باذا و -قراش نے كعد سرسے الاركے اس غذ كود كمها فى الواقع كيرك في سوائے نام الله كے سب حرفوں كو كھالياتب قرنش اس طلم سے باز آئے اور عبد نامے کو صاک کر ڈوالا اور الو طالب ساتھ المنحضرة صلى الله عليه وسلم وسنى بأستم وسنى مطلب كي شعب سے لكل آئے۔ ت- عيدناف كي اربيط ته - باشم، مطب، عائشمس ادر او قل-حناب رسول التدصلي التدعليه وسلم بإشم كي اولادس بن اس طرح كه باشم ك سيع عدالمطلب ورعدالمطلب كعدالتدا ورعدالترك الخضرتصل التد عليه دسلم ا درمطلب كي اولاد مين مني المطلب ئيس امام مشا فعي رصي لنتران مي مين سے ہیں ۔ علبہ سس کی اولا دہیں ہو امیہ ہیں۔ امیہ عبالشہیں کا بیٹیا تصاحصر ت عَثَمَانَ مِنِيَ آمِيمِينِي سے ہیں، اور نو قل کی اولا دہیں حضرت جبیرین مطعم صحابی اورسعىدىن جبترالعي بس يني مطلب حالت كفريس بهي مثل بني بإشم كم الخفية صلى الشرعليه وآلة وسلم كاساخة رس اسى سبب سيضاب رسول الدصلي المدعلية وم نهجب حصه دوی القرفی کالقسیم فر ماما سنی مطلب کو بھی دیا اولادعیالشمس اور نوفل کونہیں دیا۔ حصرت عثمان اور جبرین مطعم نے اس باب یں عرص کمیا اور کہا کرمنی ہاشم کی ترجیح کامیں انسکار نہیں اس بیے کہ خداتعالی نے آپ کواک میں بیدا كيا ب مرسى مطلب ورسم آب سے ايك سى قراب ركھتے ہيں ان كى ترجع كى كيا وجرے آپ نے فر ما یا کر سنی مطلب اور سنی باستم مثل دات واحد کے ہیں تعنی ما

- स् य निर्देशियां के

حال آوران کے درجے ہیں ہوتے۔ جاب دسول الشرصلی الشرعیہ وسلم کا کرتے تھے اور الحالب الموال الشرصی کے دل میں توب مقیقت ملت المسلام کی تابت علی گراس ہے کہ باب داد سے کے مذہب کو جھوڑ دینا عار سمجھتے تھے انہوں نے اسلام قبول نزیاحتیٰ کہ زما ندائ کی موت کا آپہنچا آپ نہا کی سمجھتے تھے انہوں نے اسلام قبول نزیاحتیٰ کہ دوا ندائ کی موت کا آپہنچا آپ نہا کی شفاعت کا تھکانا ہوا۔ الوطالب نے ند ما نا اور عاد بے جاسے بچنے کو نا افتیار کی ۔ ہت۔ صبح بہا کی بی ب کے مبد سمجھتے تھا دوہ آپ کی بہت حمایت کرتے ہے۔ آپ نے کہاکہ وہ مخفون کے آگ بین باپی اور اگر میں نہونا دہ دوز نے الوطالب کو کھی آپ کے مبد سمجھتے تھا وہ آپ کی بہت حمایت کرتے ہے۔ آپ نے کہاکہ وہ مخفون کے آگ بین باپی اور اگر میں نہونا وہ دوز نے کی دفات کا کہ وہ بہت حمایت آپ کی کرتے تھے بہت رہے ہوا اور اسمی سال کا نام کی دفات کا کہ وہ اسمال کا نام ہوا اور ائن کے اسمال کا نام ہوا اور ائن کے اسمال کا نام ہوا اور ائن سے اسمال کا نام ہوا اور ائن سے اسمال کا نام ہوا اور ائن س دکھا۔ سمال کا نام ہوا اور ائن س دکھا۔ سمال کا نام ہوا اور ائن کے اسمال کا نام ہوا اور ائن کے اسمال کا نام ہوا دن سے اسمال کا نام ہوا دن سے اسمال کا نام ہوا دن سے اسمال کا نام سے اسمال کا نام ہونات کا جو نام الور ائن کے اسمال کا نام ہوا دن سے اسمال کا نام ہونات کا دوں نے اسمال کا نام ہونات کا دوں نوات کا دوں نوات کا کا تھی آپ کو نیاد نوات کا دوں نوات کا کا نام کو نوات کا دوں نوات کا دوں نوات کا دوں نوات کا کا نام کو نوات کا دوں نوات کی دوں نوات کا دوں نوات

له زفاف بالكسروله في شوم كه باس رمها ١١٠ مل شيب يوعود كوارى مربوسك سوده بشتر سين مهدوسكون واؤو فتح وال مهد لعدا نها ١١٠ ملك زمع بفتح دالم عبر وميم وعين مهمار ١١٠ .

· کاح مواا در آپ کے ساتھ مینہ میں آئیں اور بمبشیراز داج مطہات میں رہیں۔ حال عنباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعوت اسلام مين بهت وسنس كت تق مركفًا رمكر بهت تكلفين ويت تق اورداه راست ير نهين آتے تھے۔ ایک بار آب طالف کونشرافی ہے گئے اور وہاں کے لوگوں کوطرف اسلام کے وعوت دى تين تخص و بال مردار تصعيد ياليل اورمسعود اورهبيب-ان سي اورسب وہال مح بشرفا سے اسلام کے لیے کہا۔ انصول نے قبول نہا ملا ہا كى سفط اوراوباش، آواره مزاج لوگول كو مهكا كي يكوب تكليف بهنجائي-آپ وہال سے بہت ملول مو کے بھیر آئے مکہ اور طالف کی را ہ میں عتبہ اور سيبه كالبومرداران قرنش سي تقايك باغ تفااس مي حب آييني درخول كے سايد ميں عقيد اس وقت عتبدا ورشيد بھى اسے باغ ميں عقے اعمول نے اسے علام کے باتھ کہ عدا س نام نفران تھا بمقتضائے قراب رجم كهاك أنكور بليح - آب نے كهانے سے يميدكها ديداللمرا الرحمان الرحمان عداس في كها ، اس نستى مين تومين في يام كمينى ننار آب في لوجيا كم أو كبال رستان اس نع كها نينوي له ين - آب نع كها مير سع بها في لونتر عدال كىستىس عداس في وياكد بولس عديد سلام تمهار بي ميانى كيس سوك آب نے فرمایا پونس علیال ام بینم سختے، میں جبی بنجم سول- عداس نے آپ کا نام بوجها-آب نے فرمایا محد رصی الشعبه وسم، عداس نے کہا کرمین تمہارا وصف المجيل اور توريت ميس يا ماسع مترت سي تهار يصعبوت موت كامنتظ تھا اورمسلمان موكيا -اوراك كے اتھ ياؤل توسے بحب عتب اورشيد كے ياس بہنچا اعنوں نے باتھ یا ڈل بو منا اس کا دورسے جہال ملبحظے تنے وہیں سے مکھنا تفاكباكراس تحض نے تحقے قرب دیا۔ اس نے كہاكر بینغمرس سادى دہيں ير ك نينوى يحسرون وسكون إئة مُنّات تحتيد فتح وْمِنْ وواوْ والعن معقوّة ام قرية ونسي عداسهم ١١٠ ك كرامي عداس مفرانى كرآب كى نوتت سير ١٠. ان سے کوئی بہتر منہیں جب آپ بطن نخد میں ایک دن کی راہ مکتر سے سے پہنچے رات کو دہاں رہ مکتر سے سے پہنچے رات کو دہاں رہ گئے۔ آپ قرآن مجد نماز میں سڑھتے تھے سات یا نوجن نمیزوئی کے دہاں پہنچے اور کلام الٹار سُن کر کھٹر گئے۔ حب آپ نماز میڑھ حیکے وہ طاہر ہوئے آپ نے اس بھی اسلام کی طرف دعوت کی وہ سب بے او قف مسلمان ہوگئے اور اکھو نے اپنی قوم کو حبا کے اسلام کی طرف دعوت کی سورہ استفاف میں آپ کا ذُھ مَدُ فُنا الْمَدُكُ فَدُونَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

### فصل حقیم معراج کے بیان میں

آیام آقامت مکہ میں گیا دہویں سال نبوت سے معراج مہوئی۔ آپ اُم ہانی سنت ابی طالب کے گھر تشریف رکھتے تقے جھپنے شق ہوئی اور حصرت جہر سل علیا سنت ابی طالب کے گھر تشریف رکھتے تقے جھپنے شق ہوئی اور حصرت جہر سل علیا سام میں اور حکمت سے بھر کے لائے اور وہاں سنیہ میں اور حکمت سے بھر کے لائے شقے اس کے دل کو ٹیر کیا لعبد ازیں تراق کو کر مختت سے لائے تھے اور وہ جانور تھا نچر سے قدمیں کھے نیے اور درازگوش سے اونے ایک موادی کے اسطے جانور تھا نچر سے قدمیں کھے نیے اور درازگوش سے اونے ایک موادی کے اسطے بیش کیا۔ ایسا تیز دفتار تھا کہ جہال تک دگاہ بہنچتی تھی اک قدم اس کا مقربات ما تھا جب

اله نحة جيت كوشق مون سيرحالا كارصفرت ومواسية مروان سيري آك الم جاسكة الله نحد ميد المساحة الله الموق الله فطوف مون الما المعلم وروائد المراحة الله فطوف مون المراحة المراحة الله فطوف مون المراحة الم

آپ نے بوار ہونے کا قصد کیا مراق شوخی کرنے لگا بعضرت جرئیل عدالسام نے كها السراق توكيول شوخي كرا سي تجديرانسيا شخص سوار سو السي كوالله تعاليا ك نزديك أس كاسب سے زيا وہ رسب سے - مراق منر ماكے فيد استے موكي صحيح ترمذى ميں يددوايت اس طرح مذكورسے اور معضى كت تواريخ مى مكھاسے كربراق نے در نواست كى كە قيامت كے دن آب ميرى كيشت يرسوار بول اور آب نے اُس کی اس درخواست کو قبول فر ما یا ۔ نیم آب سوار مو نے اور حصرت بير سُل عدالسام مراه تقاور سيرا تصليبي سبة المقدس وتشرلف في كمة وہاں ارواح انبیائے کرام حاصر تھیں۔آپ نے الم موے بوجب حکم سی تعلیا کے دورکعت نماز برطعی لعدادال سب مغمر حراکی بحالائے بحضرت الممماور مصرت موسلى اور داؤد اورسليمان اورعدليي عليهم انسلام ندحمة المي من خطبه بلتع مرصا ورأس مي منتي حوال سے علاقہ رکھتی تقيل بيان کيں مضابرسول الله صلے الله وسلم نے معی حد آلی میں نعائے متعلقہ ندائے دربان فرائیں جن سے انصنيلت آپ كيكب البيائ كراتم ميزاب سوتي عقى دخياني خضرت ابرانهم علىالسلام نے اُل صفات كوس كے انبائے كرام كوخطاب كر كے بہذا اُفْضَلكُمْ ه منا بذب ان مع صفات كے محر رصل المعدد الرحم تم سے افضل موسے لعد اذیں آپ اسمال کو تشرلف ہے گئے بجب میلے اسمال سر مہنمے وروازہ حصر بجرئىل علىالسلام نے كھلوايا . فرفتے نے حو دربان فلك تھا يو جھاكون سے كما جبرسُل - كها تهار عساته كوك سے وكها محد رصلى الشعليدة آلم وسلى - كها ،كيا ده ملائے كَتُ بِينَ - كِها فِل - كِها مِحْدَدُما بِلهِ فَنَعْمُ الْحِي حَاءَ نُوسَى مِوْ انفين احِيا أنا أع اوروروازه كعولاكت اسمال من داخل موئے - وال حضرت أوم عدالين كود كيما حضر يجرنسل على السلام نے كها كدية تمهار ب باب آدم (على السلام) بي -انہیں سلام کرو ۔ آپ نے سلام کیا بحصرت آوم رعیانسام ) نے حواب سلام دیا اوركها مَسْوُحُهُا بِالْدِينِ المصَّالِجِ وَالمِنْبِي المصَّابِحِ- (نوشَى يوسوفرزن بيكواور

نى نىك كو ) اورآب نے دىكھاكە كچەكورى گورى صورتىن مصرت آدم رعدادىمى كى سیصی طرف سے نظر آتی تھیں اور تھے صورتیں کالی کالی اُن کے مائیں طرف نظر آتی مقيس يحب حضرت وم رعدياسام واسني طرف ومكفته نتوش موحلت اورجب بأسى طرف و كمصفة ما ننوش موته بي بحصرت جركهل عليالسلام نے بيان كياكذامني طرف اُن کی اولاد نیک کی صورتین نظر آتی میں تو بہتنتی ہیں اس لیے اُنہیں و کیھ كر حصرت وم عديد سام خوش موصات بي - اور ما يم طرف أن كي اولا ديدكي صورتین نظراتی بل حودوز تی باس اس لے اُنہیں دیکھ کرنا نوش موجاتے ہیں عصرود مر العال برتشر لف الع ولال عبى معزت جرسل عداس ي دروازہ کھلوایا۔ فرشتہ دربان نے اوجھا کون سے، کہا جرنس کہا کون ساتھ ہے۔ كما مخر - كماكما الله عكر بي - كما ، إل - كما مُنْ حَيَّابِ فَنْعُمُ الْمَحَىُ حَيَاعَ (نوشى موانهي احِماً نا آئے) اور وہاں آپ نے حصرت بحنی ا ورعنساعلی اسلام كود كي المصرف بجرنيل وعديده ) في كها ، يري اوعيسي بين انهي سلام كرو-آب نے سلام کیا - ان دولؤں صاحبول نے حواب سلام دیا اور کہا مُوَمَّا ما لاکتے الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح وتوشَّى وحورادرنيك وزنى مكى كى لعدادى تيرك أسال مرتشرلف المسكة اور مصرت جرئها عليالسلام في بيستور ودواره كلوايا وہاں کے دریان نے ویسی می گفتگو کی جیسی دریان اوّل و دوم نے کی تقی اورائس أسان برحضرت ومعت عنيالسلام سے ملاقات موئی - آب نے فر مايا امنهن ايك شطرحش كاطلب يشطرك معنى بس تصف ورهي الك حصد لعن لصف حس حصرت اوسف رعدالسام كوملا اورنصف سارے عالم كو ما ايك حصد كاطرحس كا انبعى ملاس يحصرت جرشل رعدادسام ) نے كها ير لوسف رطابقى مى انبى سلام كرو-آب نے سلام كيا - انبول نے تواب سلام ديا اور كها مُوْمَنَا بِالْآخِ الصَّالِحُ وَالنَّبِي الصَّالِحُ لِير وصَّ آسَانِ يرتش لهن له كُفّ اورحضرت جرنبل دعلياسعم اورفرشة دربان سيحسساني كذي ے صلی الترعلیہ والہ وسلم

دال صرت ادرسي رعديسام سے ملاقات بوئی اوران سےسلام وحواب ومرضا حسسالق موا كرائنهول في آب كو الآخ المعتالي كها مالاكدوة آب كامدادين قياس مقضى اس مات كاب كر ألا بن المصّار لح كميّ شل صر ادم اورحضرت اراميم عليهاالسلام كعلافياس كى توجه بى يات مكمى ب كرمصرت ادريس رعدادهم فعراه تعظيم البيك الأخ المستالج كها نقط لعد ادى آب مانحوى آسان مرتشرلف في كف لدركفتكر في معمولى درميان و جرنسل (عديسة) كائس أسمان من داخل موت حضرت با رون عليالسلام سے الا قات ہوئی۔ اک سے سلام وجواب و مرصا برستورسائن ہوا۔ لعدازی حصلے اسمال کو آپ تشرلف سے کئے وہاں بھی درمان سے گفتگو مثل سالق مونى اورسلام وتواب ومرصامجي شل سابق مواا ورحب ولال سے سط سے قرصرت وسى عدائسلام دوئ اوركهاكه مري لعدر أو وال مخمر وااور أس كى أمّت كو توك ميرى امُرت سے زيادہ بہشت بين جائيں تتے معصور اُن كا استف تقااین اُست كے عالى بركر بسبب نا فرانيوں كے زيادہ بہت میں جانے سے محروم دی معدازیں ساتویں اسان کو تشرلف سے گئے اور بعد كعدولة دروازم كا ورتون كفتكومسال كاس اسان وتفق امرام خلیل الترعلیات م سے الاقات مولی کہ وكرست المعور است المعور سي ميش لكائ من تق آب فيلا كربت المعورس بروزمتر نبرار فرفت نئ داخل سوتے بل كريواس مي نهين تراور حفزت جرئيل رعلياسام في كماكريه باب اللا الراميم (علاله) بي المهي سلام كرو- آب في سلام كلا- المهول في الب ذكرسدره المنتلى اسدته المنتلى كم إس تشرف م كم وه بيرى كادر سے مطاعظیمالشان۔آپ نے فرایاکہ اُس کے بیتے ایسے ہی میسے ہاتھی کے

ان اورائں کے بیرالیسے جیسے مٹکے سجرکے بیجرایک شہر کا نام سے وہاں کے مظے بہت بڑے ہوتے ہی اور آپ نے فر مایا اس بربے شمار تینے سونے كم تق ليني فرفت اس صورت كي أب في آكم ما في كا تصدكيا بعضر جرس عدائسهم وبال عظر كفي آب نصب لوجها كهاكه محصيهان ساوير مبائے کی طاقت بہیں۔ متنعی اگر کیسر موسے برتر بیم فروغ تحب تی سوز د پرم لین اگرال مجری اویر اُردوس - روشنی تعبی حلاف پر میرے كت سيرس مكها سع كروبال سعيراق كواتب في تصورا وبال رفزف ذكرر فرف السبراكي كروشى اس كي فتاب كي دونتني يرعالب تقى اس بي آپ کوسھایا ۔ رفرف لغت میں بھیونے کو کہتے ہیں۔ لیس وہ رفرف مسنرمبز زري فرراني تقامتل روال كے آپ كوائس مرسواركيا اور وہ آپ كوكرسى وعروس مكانات اسانى اور جب فررانى طركرا كيوس ك في وكر حصول شرف ديار الشرمل ملالة سي آب كواسا قرب ماصل حال وكلات التحيات الإكرنمجي كسى نبي كوماصل بنهي موااور مذكوئى فرشتراس قرب كومينيا اورالله يقلبل فيآب سے كلام كيا اور آپ كو ديدارمبارك انيا دكهلاما يحب الخضرت صلى الترعليية وسلم مثرف قرب اتم اوروبرارسے مشروف موتے -آپ نے بالمام ربانی کہا: اَلتَّحَدَّاتُ اللَّهُ وَالْمَدَّلُواتُ اللَّهِ وَالْمَدَّلُواتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الرائل والطَّنَّاتُ التركياس الشم صل ملاك في فرايا: ٱستَلامُ عَكَيْكَ أَيُّهَا النَّبِّي وَ سام تم ريسيغمرادر رحت خداك رُحُهُ اللهِ رَسَرُكَاتُهُ -اور مرکش اس کی -ميراب نے فرمايا:

سلام ہم برا در مندا کے نیک بندلا بر- ٱسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عَادِ اللَّهِ المَّنَالِحِيُنَ-

تب فرشتوں نے كہا: اَشْهَدُدُانُ لِاَ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ وَ اَشْهَدُدُانَ هُحُمَّدُ اُعَبُدُهُ وَ اَشْهَدُدُانَ هُحُمَّدُ اُعْتَبُدُهُ وَ رَسُنُ وَلُهُ مِ

گوامی ویتے ہیں کوئی لائق عبادت کے نہیں سوائے اللہ کے اور گوامی وسیتے ہیں کہ تمور سنب سے اس کے اور رسول اس

تكتُّه: آب كاس وقت التحيات الله المخرة ككنها الساموا حبيها لوقت ماحز مونے كے صنور با دشاه مي كورنش وتسليمات بجالاتے بس اور خدائے تعالى كأنسام عليك أخرتك فزانا الياموا جيس بادشاه السيخ مقرب كاسلام عجال مهرباني وتوقير ليتي بي - بيمرآب كالسَّلام علينا آخريك كهنا ايساسوا صیامقربان با دشاسی حوعالی مهت سوتے میں لوقت توجه با دشاسی اینی طرف سے اور لوگوں کو با دکرتے ہی کہ وہ بھی مشہول مراحم شاہی ہوجائیں۔ مِيمِ اللَّهُ كَ اللَّهُ مُن اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَآخِرَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ حاصران دربا رشامي كسي امير مقرب مرعنا يت خاص اور كمرمت بانحقها مو مكم کے بادشاہ کی مدح دُنما اوراس امیر کی تعرامیہ اور شقی تقرب مونا بیان کرتے من يونكه نماز معراج المومنين سے داسطيا دري حال معراج خياب سيدارسل سبتخفيص التيات بجالت تعود ملؤة ملى الشعليدس كم ماركم ماز کے قعود میں بیسب عبارت بڑھی جا وے قعود ما زکی سب مجیتول میں سندو كى توقىر سرزياده دلالت كرتائي كمركوما مادشاه كي حصنورس شدول كوبب كالعنايت كاماذت مبطغ كى حاصل موئى اسى جبت سيروصناالتيات كاكد بوقت كمال تو قرحناب سيدارسل صلى الشرعلييدوس لم كى عبادت اس كى ماصل مونى تقى تعودىي مقرم وا - تكته ثمانيه : بعض كنام كارد کے دل میں بیضلجان موتا سے کہ خباب رسول المتر صلی الله علیہ وآلہ وسلم فیالیے

دقت كرامت مي عباد صالحين كو بالحضوص يا دفراما كنه كارول كا ذكر نهكيا؟ نحة نطيفه درباره كنه كارال حواب اس كالعصفية ركول في وب مكا وہ یہ ہے کہ ممکن نہ تھاکہ ایسے وقت میں آب گنب کا رول کو یا دنہ کرتے آپ رجة العالمين تحصادرنظرعنايت آب كى كنهكادول برزياده ترسى سوآب ف اس مقام قرب و معنورس كنه كارول كوصالحين سينديا وفرايا اس طرح كه ایک طرح دستبراک کا صالحین سے مراحد گیا لعنی آپ نے السّلام عَلَیْنا بصیغتر تکلم مع الغير فرايا سلام مم سب مراتسًلام عَلَىَّ سلام محدّ مريص بغير متكلم واحدر فرما با سوكنهكارول كوآب نے سفرغرس سروري اسے ساتھ شامل كر لسااورصالحين سے میلے انہیں یا دکیا ع کاستحق کرامت گنگا دال اند-ذكر فرضيت الشرعل ملالئ في اس مات بس السي علم اورفوق حال نازنيجيًّا نه أي توعطا فرائ كدربان بيان أس كافها سے کوناہ سے خود مندائ تعالی نے مہم رکھا سے فرایا ہے يهاج بيمي فلك تعلي فطوناية فأفحا الخاعتب مَا اَوْ عَنْ ه ري سروانج) ابند كروي كروي يي. ادر الله تعالے نے بچاس دقت کی نماز آپ کی اُمت پرفران كاب ولال سع عير عجب محيط أسال مرحصرت موسى علياتسلام كم یاس کے انہوں نے یوجیا کر متماری ائت برکیا فرض موا-آب نے کہا بچاس وقت كى نماز مردوز يحصرت موسى رعلياتسلامى فيكهاكه تمهارى المتت سي یجاس وقت کی نماز سرگر نه سوسکے گی میں فے معاملہ سنی امراس کا خوب معلمة سے وربہت تدبیری اُن کی مرابت اورا طاعت کی کرا دا بتوں محص مال خوب معلوم سے تم اسے رب کے یاس مصر حاؤ اور خدای تعالی سے اپنی ائت كے ليے تخفيف جامو- آپ نے بوجب مشورہ موسی علالسام كے كيااور خدائ تعالى فيدس نمازول كى تحفيف كى جاليس ركفس ميرج بحضرت موسى الله میاس کے اُنہوں نے میر تقریر شل سابق کے کی اور آپ میر گئے اور دس کی تھے تفیف مل اسى طرح سر مارتحفیف موتے موتے دس کو بہنچی اور محمر موجب متورہ حصر وسل علیانسلام محیجب مراحعت فرمائی خلائ تعلیقے نے یا بنج وقت کی نماز رکھی مرصرت موسی علیانسلام نے کہاکہ متہاری اُمت سے یا پنج وقت کی ماز بھی مز ور سکے گی مصر حاد اور خدای تعالی سے تعفیق جا ہو۔ آپ نے فر مایا کرمیں نے بهان کا دنتر حل حلالهٔ کے معضور میں بار با رعوض کیا گراب مجھے عرص کرنے ہیں شم آتی ہے میں نے یانج وقت کی نماز قبول کرلی اُسی وقت عرش سے ندا آئی اَمُ حَشِّتُ وَكُونَتُونَ وَخُفُفُتُ عَنْ عَبَادِي لِوراكما من في انيا فرض ا ورتحفيف كي اسي نباد معلی مزسکی کا دس گنا تواب مؤتاب لیس نمازی مجساب تواب کے بیاس موئیں لد مندائ تعالى في يعيد فرض كى تفييل ورمندول كواسان موكلي كه يا يج مي منازي رص کے اور بھاس کا تواب یا دس کے۔ ف صحیح باری می تو وخن سونا بیاس نماز و ن کاشب معراج میں حب شرح سابق تحفیف ہو کے یا نیخ کا رہنا مذکور سے روزوں کا ذکر بنیں اور لعفی کتابوں میں فرض سونا تھے مہینے کے روزوں کا اور مخصف مو کے ایک مہینے کے رہنا بھی نکورہے۔ پیش بونا پیالوں کاشب معراج ہیں اف آپ کے سامنے شب معراج ہیں مین پیاہے بیش موٹے ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک مشراب کا ۔آپ في دوده كا يالدنيا وحفرت جرئىل عدالسلام ني كما إنْتَكُوتَ ٱلفِيطَرَة تم نے انتقار کیا قطرت اسلام کو۔ دودھ کو اللہ تعالی نے بہت تطبیف اور نا فع نایاہے۔ مارحیات اوی کا کھانے اور پینے برہے سودودھ بجائے کھانے اور پانی دونوں کے بوجاتا ہے ایس دورہ مارہ خیا مصحبانی سے حب طرح ايان ادة حيات روحاني سعرو دوده صورت مثالي تقى -ايان ادراسام

روایات میں بیش آنا پالوں کا پاس سدر آ المنتہیٰ کے ندکورہے اور تعضی روایات میں بیت المقدس میں وونوں روایتوں کی تطبیق کے بعد تعیف علمان نے مکھاہے کہ دونوں حکمہ میش مہوئے۔

مشاہرہ عجائبات فی شب معراج میں آپ نے بہشت اور دوزخ کی مخص سرکی اور بہت امور عجید مشاہرہ کیے مگر کتب تواریخ میں مروایت بخاری ایک مدیث سے جس میں خواب میں مشاہرہ کرنا آپ کا اُس مبنس کے امور کو مذکور سے جبے مشب معراج میں لوگ ذکر کرتے ہیں اس مقام مروہ حدیث ذکر کرتے ہیں اس مقام مردہ حدیث خواب میں مقام م

حال خِباب رسول الترصلي الشرعليية وسلم صبح كولجد نماز لوگون سے يوجيا كر تھے کہ تم نے کوئی شخاب و مکیماسے سو کوئی بیان کرنا ہے آپ اُس کی تعبیرارشاد كرتة - ايك دن أب نے لوگوں سے حسب معمول لوجھا كسى نے كوئى نواب بان بنیں کیا۔ آپ نے فز مایا کہ دات میں نے دمکیفائد میرے پاس دو تخص کے اور مج الماك في الك ميدان صاف مي يني وإل وكيماك ايك شفص سبقيا سے اور أس كے سركے ياس ايك شخص كھڑا سے اور اس كے باتھ میں ایک آ فکواسے ۔ اس آ کواس عصفے کے منہ میں ڈال کے ایک طر كالكيط اأس كا چيرنا سے لينت مك بھرا مكوك و لكال كردوسرا كليط اجيرنا ہے دیشت تک اتنی دسریسی میلا گلیمطرا اس کا درست ہوجا تا ہے۔ آپ نے لوحیا یہ کون ہیں ؟ ہما ہوں نے کہا کہ آ کے صلح آت کے صلے و مکھاکہ ایک ادمی حیت لیٹا ہے اور ایک آدی اس کے سرکے پاس کھوا ہے اور اس زورسے سیخفرائس کے مسرس ما رہا ہے کہ سرائس کا بچی موجا تاہے اور دماغ ماش ياش موحا ماسے اور ستے راط حدک حاتا ہے دہ شخص اس ستے کو الطانع بالسيجب ك ووستصراطاك لآب اس ليظ ادمى كارورت موجاً المس معيروه متيفرا رنا سے اور مركو محى كردتيا سے اور ستيفر لراهك مبالات

ادر دہ تھرا تھانے کو جاتا ہے اور بھر مردرت موجاتا ہے بھر سمقیر مارتا ہے آپ نے دونوں ہم امہوں سے بوجھا کریہ کون میں ؟ انہوں نے کہا آگے جاو-آ کے جیے دیکھاکہ ایک غارا وہرہے ننگ ایذر سے کشادہ مثل تنور کے اوراس میں آگ جلتی سے اور کھے مروننگے اور کھے عورتین نگی میں آگ امنیس طلاتی ہے اورآگ کے زور سے وہ تلے سے اوپر الطبقے ہیں آنا کہ قریب نکلنے کے ہوجاتے بن سراندر كو عليمات بن اين يوجها يدكون بن ، دونول ممرامول نے کہاکہ آگے علوق آگے علیے دیکھاکہ ایک بہرسے نون کی اور ایک آدمی اس كے بنج میں سے اور ماسر تكانیا جا ستا سے اور كنا سے برايك آدمى سے كم أس كے الحق من بحقر من أن سے ورميان والے آدى كومار كر مصروتيا ہے ۔ آب نے پوچھا یہ کون میں دونوں مرامیوں نے کہا آ گے علو- آگے تھا و مکھا ایک باغ سز ہے اس میں ایک سوا وزخت سے کہ اس کی خط میں ایک بدوا سے اور مجدو الارقريب وبال ساك شخص آك صلاد است ايك دونول آدى ورزنت برموط الے گئے ورزنت کے بہتم میں ایک گھر تھا اس میں داغل کیاکہ پہلے كھر سے بھی احصاتها و مكھاكداس میں مرشصے اور حوال ہی آپ نے ان دو بو ل شخصول سے کہاکتم دولؤں نے ساری رأت مجھے مصرایا بیان تو کروحقیقت اُن چنروں کی جود کھیں۔ انہوں نے کہا کہ جس کے گلیدو سے سے سے ماتے ہی وہ تحفی مے وجھوط بولناسے اور حجولی بات اس کی شہور موجاتی سے اور حس آدی کا مرسترسے کمیاجا آ سے وہ سے ہو قرآن محد ما دکرے اور دات کوسورسے قرآن نرط اور دن کواس کے موافق عمل ذکرے قیامت ک اس کساتھ الياسي معامله سوگا اور مرواورعورس سرسنه حواك ميس صلته عادشل منورس نظر عرس ده زنا کار مردا ورعوزیس می اورخون کی ندی دال آدمی مو د خوارم اور مدُّ صاحو درخت كى حوطيس وكمها حصرت اراسم عدائس مي ادرار كادار واوك كرادراك صلافي والافرشة داروغه دوزخ مالك تصااور بهلا كفري ومكهاعا

مومنین کا گھرہے بہشت میں اور دوسرا گھراس سے ایجیا شہداد کا گھرہے اور ہم دونوں جبر سُل (عدید سام) اور میکا میل رعد اسلام) میں - سراطفائے دمجید دمکیداتو توایک ابرسفیدسانظر بڑاء کہا برمتہارا گھرسے آپ فراتے بی کریس نے کہا حیور واسے مکان میں واخل مول کہا اعجی تمہاری عمر باتی ہے بغیراس کے لورا كية تم اس كفرس داخل منهس موسكة . مال بیان اس بات کاکرمواج مین آکیا دید قربتام جابطان مال بیان از قبیل عالم اخریج کرم وصول شرف کام و ديدارود يكنعائ عظيمهآب ني مراحبت فزماني مشهور سے كرابتر مبارك منوز كرم تفااورز بخرجرے كى منوز ملتى تقى اور روضته الاحباب مين زمانه أمدور تين ساعت محصاب يس اس عالم مي اثر توقف اورطول سيركامعلوم منهي سوماتها معنزت شخ محدوالف تانى وريكم صوفيه كرام نے مكھا ہے كمعراج ميں اكي تشرلف مع أا از قبيل عالم آخرت مع كداس عالم من برى كنجائش ب ایک لحے می صدیا سال کے کام ہوسکتے ہیں۔ حال صبح آب نعاس حال كوبيان قرمايا - كفار ف حصلها اور مضما كن مگے بعقنول نے اُن میں جھیٹ کے الدیکر صدلی رضی الدعنے) سے کہا کہتم اب معى محمر (صلى شعبية م) كوستياكم وكي دوكيت بل كروات مي سبت المقدس اور سباسانوں كى سركرا يا- الو كرصداتى درمنى اللهمنة ) ف كها اگرده يربات كيتے ہیں توبیشک سیجے ہیں اور آپ کے صفور میں حاصر مو کے احوال معراج سن کے يخ بي تصديق كى - اسى سبب سے اك كا لقب صديق موا يونانج باكم نے دوات كى ب اور لعصفى صنعيف الايمان مرتد مو كمة -حال كافرون ندكها كرآسانون كاحال بهي معلوم نبين مرسية القدس كوسم نے دمکیما ہے اور خوب طبعتے ہیں کہتم وہاں تھی نہیں گئے موسیلان شبیت اتب کادر شرح اس کے مکانات کی تو بیان کرو۔ آپ شب ہیں تشراف ہے گئے تھے
اور کچے صفر درت آپ کو لقشے کے ددیا فت کرنے کی ذبھی بابی جہت آپ کو لقشے
کے بیان کرنے بین نامل مواضل ٹونائی نے بہت المقدی کو آپ کے سامنے کردیا
آپ نے دیکھ کر بخوبی تقشہ بیان کر دیا۔ کا فراہ حواب ہوئے اور آپ نے اگن کے
تا فلہ کا کہ بجانب شام تجارت کو گیا تھا مال بیان کیا کہ وہ بھرے ہیں بوھ کے
دوز مکر بیں داخل ہوں گئے۔ اس دن قافلہ قریب شام تک ندآیا اللہ تعالی نے برطرح
نے دن کو اتنا برصادیا ہے کہ قافلہ مکر ہیں داخل ہوگیا بالجبلہ صدائی تعالی نے برطرح
اس عطیہ عظلے کی صورت تصدیق نمایال کی۔

#### باب فحوم احوال بجرت كے بیا میں ماوفا

# فضل و كالمقدما في مجرت ورضالاراه كياس

مناب ربول المصلى للمعليه والم قبائل عرب كوسو موسم عي مين واسط حي ك كمت وعوت اسلام كى فرمات ا ورامني رفا قت تم بيد كهي سويدسعا وت لفسيب انصار مدين كي تقى - ايك سال مي كدلكيا رهوال سال نتوت كا تقاليحد لاك توم انصار کے آئے تھے آپ نے اُل کو دعوت اسلام کی دی انہوں نے مدینے کے يهود سے سناتھا کہ ایک بیغیم عنقرب پیداموں کے اور وہ انصار مغلوب بتے تقے اور کہتے تھے کہجب وہ میغمر سدا موں کے ہم اُن کے ساتھ ہو کے متہ بی قبل كريك - الضارف آب كى دعوت شئ كركهاكه دميى بغيم معلوم موت مي جن كا ذكر بيود كرتے بي ليكن ايسان بوكربيود بم سے بيلے اگ سے آ مليس اور چھ آدى أن مع مشرف باسلام موئے اور اقرار كيا كرسال أميده ميں م عير آوي ك مدينه مين حاكرانمون في آپ كا ذكركيا أورسر كهرين آپ كا ذكر مينجا ماروي سال انصارس سے مارہ آدی نے آگے آپ سے ملاقات کی یا یج ساوں میں كاورسات اوراً نهول في احكام اسلام اوراطاعت مرحدت كي آب في حسب در واست أن كي مصعب بن عمير كو واسط تعليم قرآن مجداد رمشرا لح اسلى کے مدینہ کو بھیج ویا مصعب نے تعلیم قرآن وسٹرائع اور دعوت اسلام کی شائع کی اور اكثراءى انصاريس كے معلان مو كئے تقور ال ميں ماقى رسے - تيريوس سال

یں نظراً دی مشر فلے انصاریں سے آئے اور مشرف باسلام موئے اور عمدیا آب كے ساتھ كماكة آپ حو مدینہ كوتشراف ہے جاوی گے ہم خدمت كزارى میں کو تاسی نکریں گے اور جو کوئی وسمن آب کا مربیۃ برج والد اوے کا ہم اس سے اطاب کے اور حال نثاری میں قصور نہ کریں گے یہ دونوں معتس معت عقباول اورمعت عقبة ناندكها تي بس عقبه كے معنى بس كھا لاكے ايك كفافي سريه ببعيس موفي تقيس لهذا سيته العقبه كهلاتي بن ميلي اولي اور دوسري "انبه لعدمعت عقد انبرك الخضرت صلى الشعبير وسلم ف اصحاب كواجاز ہجرت مرینہ طبیقہ کی فرمائی اور اصحاب نے روانہ سونا اشروع کیا خفید روان ذكر سحرت مصرت عمر صنى للعند الموسي الخطاب عنى للله عند شمشيراً لى كرك مسلح موكر نعانه كعبديراً في اورطوات كي لعداس كي عا كفّار كوخطاب كر كے كها خواب موں وہ لوگ جو متحدول كو ليہ سختے ہيں۔ محمر كها حب کواپنی جورو کا بوه کرنا اوراین اولا د کانتیم کرنامنطور سومراسامنا کرے۔ يەكىمىردواندىموئے طرف مدينه كىنى كوفرىشى مىل سىطاقت أس بات كى ن موقی کران کا مقابلہ کرے۔ سب صحابہ بحرت کر گئے سوائے الومکرصداتی علیہ كے اور على سر تصلى صى الله عند كے كوئى باقى نہ رہا ۔ الو يجرصد لتى رضى لله عند نے لوجھا آپ نے اکھنیں سٹارت دی کہتم میری رفاقت میں حلو گے۔ الو کورضی اللہ عنہ یات سی کرست نوش ہوئے۔ ها ایک ون سرداران کفار قراش مثل الوجیل دغیره دارالندوه می که متصل نعانه كعبرك إيك بمكان تصااور شؤرت كريل قراش وبإل جمع مواكرتي تقے واسطے متورے کے امریس محتمظ موئے البس لعبین تصورت ایک بیرود کے وہاں ہموجود مواکفا رقرنش اس کے آنے کو مخل سمھے اس اسطے کو مشورہ تنهال س كرناها مت مقع بشيطان نه كهاكميس ساكن تحد مول اور محص معلوم

له مجتمع برنا كفار قريش كا دار المدود من واسط مشورت كي أب كامرس .١١.

ہے جب باب میں تم مشورہ کیا جائے ہوئی مروتجرب کار بھل اس امریس صلاح نیک دول گا۔ کقاریہ بات سن کرخوش موئے اور اس کے آنے کو عنبہت شمحے صطلاح ل شيطال وشنح تخدى وكتيم بن منشاد أس كايبي قصنه ب بعدازس كفار في مشوره پیش کیا اور کہا کہ محمد رصلی انتظامیہ وسلم نے مہن بہت عاجز اور منگ کیا ہے میں كا فركهتے بن مارا تھكا ما دورخ تباتے بن معبودوں كو بارے سراكہتے بن مارى حاعت میں تفرقہ ڈال دیا لعبیہ نہیں کہ اپنے مالعین اور رفقاء کے زور سے بم سے ارشنے کا قصد کریں اُل کے بیے البینی تدبیر سوتو کہ بالکل دفع سوحائیں! کم شخص نے ان میں سے کہا کہ محد رصلی اللہ علیہ وسلم کو آیک کو مصری میں قید کروو ایک علیارہ حکد کر تی اکن سے ملنے نہ یا ویں فتنہ ان کا او بہی سے کہ لوگ اُن کا کام س كر دلفية موجلت من جب أن سے كوئى ملنے نہ يا دے گا بيز فتنه موقوت موجا ہے كا - شخ نخدى نے كها يه رائے لينديده نهيں سنى باشم ا درسب تا لعيدى محروص المعيدي كے اس باب ميں مزاحم موں كے اور نوبت صال اور قبال كى منعے كى لعدازاں ایک شخص نے کہا کہ میری دائے میں یہ سے کہ محمد رصلے الترعیبیہ والہ وسلم کومہا سے نکال دو میال نہ رہیں گے تو ہم اُن کے مشر سے محفوظ رمیں گے سننے تحدی نے کہاکرر مائے بھی ناصواب سے - محراصل الشعب وسلم کی زبان آوری اور سح بیانی معلوم سے جہال جائیں گے وگوں کوسٹخ کرلیں گے اور العین اُل کے اُن سے جاملیں گے زور بیدا کر کے سم مرحر طرح آئیں گے اور منگامہ آرانے اور صال دقال مول کے بعدا ذال الوجل نے یہ دائے فکا لی کرس قبیلہ قرنش میں سے ایک ایک آ دی متنف موا در دات کوسر محتمع مو کے محر رصلی لشعلہ سلم کے مكان برجا كے محد (صلى تدعية وسم ) وقتل كريد منى بائتم سارے قبائل ولت ليے طاقت متقا دمت كى نهبس ركھتے بالصزور دیت بعنی ننون مہا ہر راصنی برمایتے۔

له وجرَّم شيطان شيخ نحدى سله ده شام بن عربقا سله ده الوالبخرى تقاء ١١ شريم الدينة

اورم لوگ وست مع تكلف داكروي كے -البس لعين في اس مركونهايت ليندكيا اوراس بات برمشور ہ ختم کر کے عزم بالجزم اس امر کا کر کے وہاں سے اُنظے اللہ عل طلالهٔ نع اس مب مشوره کی خبر الحضرت کو بینجانی- آید

وَاذْ يَهُكُونُكَ اللَّذِينَ كُفُونُوا [ وترص مر أورجب مركز تفت الأولاك لِمُثْنِيتُونَ } وَكَيْقُتُلُونَ } وَيُخِرِينِ إِلَى السَّعِقِيرِينِ الْكَالِ وَلَ ورواول كَيْنِينِ ٥

وَيُهُكُو وُنَ وَيُهُكُو اللَّهِ وَلَكُ الدواؤَ وَرَا عِلْمُ اللَّهِ وَاوْلَ كُرِنَا عِلْمُ الدِّالدِّينِ رَاوُل كُوفَ

خَيْنُ الْمُلْكِونِينَ (ب: 9ع ١١) ا والاسے-مي اسى بات كا ذكرب اورحكم ما زل مواكدتم مدين كوسيحرت كرحا و - الخضرت صالية عليه وسلم دوميرك وقت الويخرصداتي كے گھرتشرلف سے كئے اور اك سے نہائی مي حال بيان كيا اوركها كه تم رفيق مو الوبجم صديق درصى الشينة) في عرض كيا كرني نے دوا وشنیال اسی سفر کے لیے خریدی ہیں۔ آپ نے فر مایاکران میں ایک مھے اس قبیت کو دوجین قبیت کوتم نے لی ہے۔ الو مکرصدیق رصی الشرعث نے کہا آپ کے ولیے ندرسے-آپ نے فرایا نہیں یہ تو لفتیت سی لیں گے بیصر الويكر رصني تشرعند) نے كہا بهت نوب - ف با كر خاب رسول التر صلا الله عليه وسلم مال الو محرصد إلى رصى الله عنذ كالم في الكاف خرج كرت تقے انیاسی مال سمجھ سے ۔ اس ادعثی کی قیمت میں کیوں اصرار کیا سب اس كا مختشين نے ير مكھا سے كرآ ي نے حال كراس عبادت عظمي من صرف مال الني ذات سي كامو.

حال رات كرأب دولت فانعين مقد كماعت كفار في آك دروازه مبارك كو كيرليا اور وال مجمع موتے-آب في صفرت على رسني المرعنة

له مكة إس بات كاكر الخفرة صلى السعلية وآلمر والم فع لوقت المحرت حصرت الوكر صدتي رمني الله تعالى عنه كي اونتني لقبيت كيون ل جبكران كا مال وآب بية تكانف خرج كرت تق - ١١من وحالله تعالى . مد ( نفف تدويرك دالا )

كواسيخ ببتر مريثا ديا اور ردائے مبارك كو انہوں نے اوڑھ ليا اور اُل سے آي فرايال كفارتهى كي صررند بينجاكيس كاوراب كياس ج وگوں کی امانتیں تقبی حضرت علی رومنی الشرعنه ) کو دے دیں اور اُن سے کہا كريها مكول كومينياك مدمينه مين أثيوا ورآب ورواز بسي تكل اوراول مودة ين وفاعشنا م خوم لاستعرون ويا عدى مك مله كايك منحتى خاك جاعت كفارير محينك مارى وه سركافر تحدر ورمندسرا ورا محصوبي بہنی اور آب صاف نکل کے کسی کو نظر نہ کئے ۔ مقوری دمر کے لعدا کمشخص كروة شيطان تفاول موجود مواادر لوجهاكه كسن فكرس كفرس بيوانهون فيكهاكه لقِصد محد رصل مترعليه وسلم) كفرك بن وشيطان في كماكر ده تمهاري أ كهول س ادرمرون برفاك دال كرفيد كئ سرايك في الدمنرير الله يصرا الرخاك كايايا - ف - مكما ب كروكفاراس دقت مجتمع تصاورخاك ال يريني سب بحالت كفرىروز مررتفتول موئے سوائے مليم بن حرام كے كم وه مشروف باسلام سوئے اور روز مر مقتول بنہیں ہوئے ملکہ اُن کی عمر ایک سوبس برسس كى بونى ، سائد برس كالت كفر كزر عقدا در سائدين زنرہ رے میم کفارنے دروازے کی درزول سے جور مکھا تو حفرت على (رضى الشرعنة) كوآب كيابتريها درادر ها الله المحاسم كه آب ليطين بالأخرمكان كاندر فق بحفرت على صى الله عند كعثكاس كر بستر معالمة كموس مع الن سعاد جها كرفي (صلا المعالية وآلم وسلم) كهال إلى - النول في كما كم محين معلوم - كيروه تصرت على رصى الترعند) م متغرى نرسوك الدأ تحضرت صلى المترعليه وآله وسلم كى تلاش من مشغول تو

کے حزام مجبرط نے مہد وزائے معجد قائونس میں مکھاہے کر حکیم بن حزام خود معی صحابی بی اوران کے بیٹے کا اس معی حزام تھا وہ تالعی ہے۔ ا

حال المخضرت صلى الشرعلية والمحمد وولت خانه سي تكل ك الوكم صديق رونى الله عند كر كم الشركان المركان كوساته المكيما وه دوانه موئ آب نے حوتا یا وُں سے نکال ڈالا تھا اور آنگلیوں سے علتے اس خیال کہ نشان قدم معلوم ندمول آپ کے پا دُل زخمی ہو گئے۔ الو کرصد آتی وضی الدعند نے آپ کو کندھے برسوار کیا اور غار اور تار ہونا ویا۔ آب كا غارثوريس تشرلف لي جانا ا ثورايك بيار في متصل مكر كي جب اوروال كي معزات كابتيان مصل غار كي سني الوكومدان رصى الترعند في آب سعكماك آب بالرحمري مي ماك عاد كوصاف كر والول كريها وول ك غاراك وحشرات سيمال نهيس موت - معرالو كرصداتي وضى شرعنذ عادس كفسا وراين جا دركو عدا المكسب سوراخ سندكيد اك سوراخ باقى دياس من صفرت الوكرصداتي رصى تشعنه افساسينا ولك ابرطى دكه دى اور الحضرت صلى الشرعليه وسلم كوغار ميس ملايا - آب اندرتشاك العاد الوكرصديق رونى الله عنه ) ك زانو كرمرمارك دك كرسور مع سانب فيحصرت مسالق كے يا وُل ميں كا الماء انہوں في حنبش ندكى ما بن خيا كراب كي نيندس فعل ذيرا لي لين بب شدت تكليف كرمورت قدال (رصی الدعند) کی آنکھول سے آلنونکل موسے اور دخسار مبارک مرکبے۔ آپ عاك اعظه الويكرصداق (صى الليوند) في عوض كما كم مجيساني في كالماآب في آب وس كافي كي مكررك دما فوراً مصرت صديق ومالامنه) الصيوك. حال العبراب كے غارس داخل مونے كے مكروى نے جالا غارى مند براور دیا اورا یک کوترک موڑے نے آکے غارس اندے دے سنا شروع كيام صبح كوكفار لاش كرتے بدئے لب غار تك بينج اوراس

المديني سانت يحقود عيرو على معزو سلا . سل معزو الله

طرح جا کھڑے ہوئے کہ حضرت صدیق ( رصنی انسرعنہ ) کو اگ کے پاؤل نظر مرہے۔ حضرت الویکرصدیق کو آنحضرت صلی انشر علیہ وسلم کے لیے کمال حزن و قبلق موا اور عسرصٰ کی کد اگر یہ لوگ اپٹے پاؤل کی طروت دیکھیں گے تو سہیں دہمچہ لیں گے۔ آپ نے فز الما:

التنام المنافي المناف

ر تعبی، اور تعضهٔ دی بیچنه بی ما پی فدای رضامندی کی ان می اور انتر بهت مهر بان سے مندوں پر

وَمِنَ النَّاسِ مَنَ لَيْشُرِيُ نَفْسَهُ الْبَرِيَ عَاءَ مَنْ مَنْ اللَّهِ دَاللَّهُ رَعُ فَ فَنْ مِالْعِمَادِهِ

حضرت علی دسی المترعند کی شاق میں اس قصد سجرت بین نازل موئی ہے اور سخرت الدیکر مدارے سفر سجرت محضرت الدیکر مدارے سفر سجرت میں تن مندمت گذاری اور حبان شاری حبیبا کہ جا ہیے بجالائے اور آید اِ د

يَقُولُ لِصَاحِبِ كَ تَحُونُ إِنَّ اللَّهِ مَتَ مَنَا بِالاَلْفَاقِ الوَكِرِصِدِقِ كَى مِي شان مِي نَازُلَ مُونِي سِهِ - الشُرْتِعَالَى فَعِصْرَتِ الوَكِرِكُو بَنْصِيصَ مَنَ رُسُولُ اللهِ ومل شعيد وهم فرطيا اور مزبان لين جيب كي معيت خاصة المهيد كي منبارت ي هذا اللي تقيق في مكوم سي محصرت موسلي عليالسلام في حب فرعون في اكن كا تعاقب كيا تعا اوراصحاب موسلي عليالسلام في كها تعا إنّا لَهُ دَاكُونُ يبنى مم كيران عائي كي فرطيا :

اس مقوله من اور مقول منباب مول الله صلى الشرعليد وسلم كالتَخْرَتُ النَّ الله مَعْنَا مِي مِرًا فرق سے يحضرت موسى علياك ام في است اصحاب كوزمركيا كم حرف كلامحاورة عربيس واسط زجرك بداورمعيت المياسية سي ساخة باك كى تعي لصيغة واحدفرايا اصحاب كواس سف تضيد ندريا أورجناب رسول التد صلى الترعليه ومم ف كلام كوكلمهُ تسلى ومحبّت سع مقروع كياكه كا تحرّي من كروهواورمعيت فاعترالني سواين صاحب كومجى مشترف كياكرات الله مكنا ر بشک تند اے تہاہے وونوں کے ساتھ ہے) اور اس سے علوشان حباب رسول التذصلي مترعليه والمم كانسبت محضرت موسلى عليانسلام كاورحضرت الومكر رصنی انشرعنهٔ کا نسبت اصحاب موسلی علیانسلام کے ما ما جاتاہے۔ ف مفكوة سرلف مي حفرت عرضي للرعد سے روايت سے كم الحول ف كهاكر الرالو بكرصديق رصني الله عنه ميرى سادى عمرك اعالى حسنه الديس اور مدي ان کے ایک رات اور ایک ون کے اسینے اعمال دے دیں تو میں راصنی مول روا بحرت كى اورسب فصرت عررمنى الشعنة في مصرت الومكركى دفاقت اور جان نثاری کا اور اوس رات بین سانی کے کا شنے کا بیان کیا اور ون وہ ون کہ لعدوفات رسول تشصل الشرعليه وسلم كاطراف مديين ك اكثر لوك مرتديمو

كئة ادركيد لوك وكواة دينامنيس مانت تقد الويكرصدين رضي الدعند فينهايت كوستعش كى اوراز سرودين كوقائم كيا-اس سي بعى كمال مقبوليت عمل شب ہے ت حصرت البو بكر رضى الله عندا كى معلوم موتى ہے تيمن دن ك آ ينے عاد توريس تشفرليف ركها عامرين فهسره كدحضرت الومكردصني التركي غلام آزاد تضيمتصل غاركي بكريال جرات تصفوه ووده بكريون كاآب كوا ورحصرت الويكرونني لنفيه كويلا جات تف اورعبدالله بنظ الويكرصداتي رمني الله عنه كركم جوال تق مكيس قرنن کی مجانس میں جا کے خبری دریا فت کر کے دات کو آپ کے حضور ہی آگے بيان كرديية تق بيترمين ون كياب ويصرت الويكروني السعند اورعامرين فنهيج ا وسلیوں میسوار مو کے مراہ ساحل روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ارتقط و کی کورام ری کے لیے ساتھ لیا۔ اونٹنیاں اُسی کے سپر دیفتیں اور اس روز حسب لحکم ورغاریر حاصرتا با تفاركفّار مكر في اشتهار وبالتفاكر وكوفي محصل الترعليه والم كو يكرا لا في یا قبل کرے اس کوسم سوا ونٹ اور الو بجر درصی سینعنہ ) کو مکی الاوے یا قبل كرسا سے بھى سوا ونى دىں گے اور بو دونوں كو كرا لاوے ووسوا ون ياوى حال مام معيد ك حناب رسول الشصلي الشوليه وسلم مع رفقاء ايك ون فيمدس كزرنا فيمام معتبر بينج - ام معبد ايك عورت على شرفائ عرب مي نيميداس كاراه مدييني واتع تفارات في ام معيدس كوشت ا ورجیوا رے طلب کیے اس کے پاس نہ ملے - ریک بحری آب نے گوشتہ تھے میں دیمیں۔ آیسنے ام معدسے کہا اجازت دوتواس کری کا دودھ دوہ لیں۔ ام محد فے کہا کہ اس بری کے دور صطلی نہیں، ترت گزری کم برحتی نہیں اور

> له اُريُقطُ تفيم منم وفت راى مهله دياى ساكنه وكسرواف. ١١ سند سله وَلَى تضم دال مهدوم م مكسوره ولام - ١٢ منر سله معيد بفتح ميم وسكون عين فتح با - ١١ من

بسب ان غری کے حفال کو مچے نے کے بیے بھی بنہیں جاسکتی۔ آپ نے فرایا کرکسی سی ہوتم دو منے کی اجازت تو دو۔ ام معبد نے اجازت دی۔ آپ نے اس کے تقن کو ہا تھونگایا اورسم اللہ کہی فورا مقن اس کے دودھ سے بھرگئے اور آپ نے دومنا مشروع کیا۔ ایک بڑا ہرتن حس میں آعظ نو آدمی سرمو کے بی لیوی بھر دیا اور میلے آپ نے آم معبد کو ملایا۔ اس نے نوب سے سوکر پیا معرآب كراته كرادمون في بريوريا وعرآب فياري دوده کے اس برتن کو بھر دیا اور وہاں سے روانہ بوٹے۔ شام کو الو معدر شوہ ام معد ہوائے وہ دوده و کھ کے نہایت متعجب ہوئے ام معد نے کہا کہ س سرکت ایک مہمان عزیز کی سے اور آپ کا صال بیان کیا۔ الو معدا ور ام معد لعد ازیں مشرف باسلام موئے اورصحابیں داخل موئے۔ ف - مواہب لدنیوی سے کہ وہ بکری جسے ام معبد کے گھریں آئے دو ہا تفاحصرت عمرضی الشرعنه کے زمانے مک جدیتی رسی اور دودھ دیتی رسی بیان ک كرزمانة رماده مي كرمصزت عرضى الشون كاعدي ايك برا فقط مواتقاصيحو شام دوده دستي تقي اوربردهٔ زمين مين درا بھي دوره نه تھا۔ حال کمی معطر می بروز مرور در در زنا) آب محضیدام معبد براشعارع بی سنے گئے۔ان س مضمون آپ کے گزرجانے کاخیر ام معدم اورخائے اور نعاسر سناكفًا رَوْلِشَى كَا مُدُور تَحْصا-حال - سراقدین الک سے ساقب کا-سراقه بن مالك بن جعسم كمرايك شخص مراران عربس سے تھا اور خصل کے کنارہے میں اس كالمرتفا اس نے مضمول شہرہ كفّار قرنش ساتفاكسي نے أس سے جا كے كہا كر ابعى حيد شخف اونٹوں برسوارا وھرسے گئے ہیں شاید دسی موں جن کی قرنش کوٹلائل

لمه نمائع: ما مرخواني إنه واسدا ورفقصان يا نے واسے - ١١مند

ہے ۔ سرا قدنے بطمع انعام قرلش ارا دہ آن کے تعاقب کا کیا اور با می خیال کہ کوئی ادریش قدی نرکے دھوکا دینے کو کہا کہ یہ لوگ وہ نہیں ملکہ فلانے قبلے یں تے لوگ ہی - بعدازی گھوڑے برسوار کمان اور ترکش نے کے سلے سوکے روانه بوا اور كھوڑا جھيٹا كے قريب آپ كے بينجا ، جب حضرت الومر فائنين نے کر سرطرف محافظت کے واسطے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے و مکھتے علیہ تھے سراقہ کود مکھ کرکھا۔ یا رسول انشر رسال شعبہ وسمی ایک سوار آپہنچا۔ آپ نے دمجما اورسراقد کے لیے بددعاکی اور بحیارگی زمین فضراقہ کے گھوڑے کو مغروا بسط كنكل بيا- ياؤل كفورا كے زمين ميں غائب مو كئے بمراقدنے حصنور میں عرض کیا کہ میں عبانیا سوں کہ تم دونوں صاحبوں کی بد دعا سے میرے كمواسكا يمال سواء يسمح اس بلاسي عاوس مى عدركرا سول كاب معرق مو يحرك في تماري الماش كوا ماسوا ملے كا اس كوميں بيدرول كا-آب نے رعالی، زمین نے سراقہ کے گھوٹرے کو جیوڑ دما - سراقہ کہتا سے کہ مجھے أسى وقت خيال مواكر خدائے تعالیٰ آپ كوغلبه وے كا اور مي سے منفل كيااورس نے آپ سے درخواست كى كم مجھے آپ امان نامر مكمد ديجي كرجب الشرتعالي اليكو عالب كرے توس محفوظ رمون - اس في حضرت عامر بن فهمره كے الحصال ال مامر كمصواديا اور سراقداس وقت مسلمان نموئے لیکن بعداس کے مشرف باسلام سوئے اورصحاب میں داخل موئے ۔ سراقہ نے مجرته موسے حب عبد سرشخص كو سوراك في لاكش كے ليے ما اتھا بھر ديا كرنتهار عاف كى حاجت نهي سعي ديكيد آيا مول -ف قصد شعن قارون یم معزه المخضرت صلی المعلیه وسم کاکه زمین نے ا سے قرامن کے کھوڑے کو دھنسالیا مثل معجرہ محضرت موسلی عداللام کے وصناليامخضرقصداس كاجساكرتفسرجادي وعزوين ذكورس يرسي كرجب موسی علیالسلم نے قارون کو حکم ادائے زکواج کا ، دیا قارون کو بیحکم بہت

الواربوا على أسه مهت مجت تقى حصرت موسى عديدسا مف مزاد دريم مي سے ایک درمے زکاۃ دینے کو کہا اس میں ہے بہت ال صرف مونا تھا۔ قادون كوموسى علياسلام سے عداوت بوقى اوراس ف ايك عورت كو كه زنا سے حاطم موئ تھی بہت رویے دے کے اس بات برآ مادہ کیا کہ مجع منی اسراسل می کہد و عدم محمد سے موسی ر عدالسلام ، ف ذنا کیا اور پر حمل زنا انتقیس کا سے -معضرت بوسنی عدالسلام عد کے دن وعظ کمر سے تھے اوراحکام صدور قصاص بان كرتے تھے اس من الفوں نے كماكيوكوئى زناكر ساوراس كا کاح نمواہوہم اس کے سودرے اربی کے اور جوزناکر سے اور کا ح اس كام والبوام مع على ركري كا ون في كماكم العموسي ومقس نے السی بات کی ہو۔ حضرت بوسی رعدالسام نے کہاکہ سالسی بات كرون تو محمر محى صداسى طرح جارى مو - " فارون نے كما كه فلاني عور يدكهتي سي كمتم في اس سي زناكيا سے اور اس عورت كو بيش كيا حضرت موسی عدیاللام نے اس عورت سے کہا کہ سے سے بال کر۔ اس نے کہا کہ قادون نے مجھے روبیہ دے کرتم برتہ کہ سکھایا اور تم باک ادر میں سے معن سے اللہ اور میں سے معن سے معن سے معن سے م موسی علیالسلام نے کہا کے فی کید بعثی سے ۔ قارون کو اُسی وقت قارون كوزين في محنون مك دهنساليا- قارون في عاجزي كرني مشروع كي اوركماكم اے موسی رعدالم مجے بجاؤ، گرحصرت موسی کاحلال ایسا زورس تفاکه سرگز نه انا ادر مرفرا المفائد المعنى في محملون ك قارون كو دهنسا ليا - قارون كو كوا كياليكن حضرت موسى عديدسام عُدْديد فرات رسم اورزين قارون كر دھنساتی دہی بیاں کے کہ بالکل آسے دھنسالیا۔ سیرضائے تعالی نے مکم كياكم هرقارون كااورساما خزانه اس كاقارون كيسرم ردوكي يعبي صناديا ف - ان دونون معزون كيكفيت وقدع مي معى افضليت خباب رسول الشر

صلى الشطليروسلم كى اورظهورشان رحمة اللعالمين كأآب كم معجز عيس عيال سے كراب نيه القرك التجاكرتي المسيخ مت زمين سي نجات دى ملكه اسي سمشر محسليا مان نامر مكهوا وا ور مصرت موسى على اسلام في قارون كي مرع زارى مركحه التفات ندكيا- الشرحل علاله في عصرت موسى رعيدسم) كردى بيعي كم أكر محصة فارون أيك ما رهمي يكارًا مين السينحات وتنا تهمس مكارتا رہا متے نے کھے نا۔ ف - انضليت خباب ول الترصلي التريد وسلم كي حضرت موسى عليالسلام برباکسی ورمغمر سرس بان کی جا دے اس میں صرور سے کہ اس مات کالحاظ رہے کرکسی طرح تنحقراس مغیمری نه تکلے تیحقیر سرسغیمری کفرہے۔شاعرادگ اكثراس باك لحاظ نهس كصة اوراكثراس بلاس منتلا بوجات بس- أور صرف افضلیت کے بیان سے تحقیر لازم نہیں آئی ینود خدا تعالیٰ فرما تا ہے وَلَكَ الرَّسُلُ مُنَّلِنَا لَهُ مُنْهُمُ اللهِ اللهُ مَنْ وه رسول لوگفضيات ي م فالمعنو م فالمعن حال جب آپ مقل مين كے يہنے بريده بن الحصياب لمي مع متر موارول كي آپ كوطف- اي في وي ماكون مو ؟ الحفول في كما بريده بن الحصيب-آب في بطور تفاول ك حزماما كردا المدوما وتفنك ورفض را المواكل عال اور تبييكا نام اسلمس كي بن تعقادلًا فراما سران رسامت ميم بيرآب نے بیجیا قبيلاسلم سي سے س قوم کے بوا مفول نے کہا کہ بني سم كة ي ني فرما ياكه خرج سَلْمُلك رحاصل مواحصة يرالعني سلام سے تجمع نفيب لل الريدة أف تو با رادة بد تقع يحب شرة كفار قراش أب ساتعران منعاف كانيت كى ليكن حال مبارك ديم كا وركلام ماك س كمنح بو محة اورمع سب بمرامبول كايان لائع بيراننول في عُون كياكه ما ومول لله صلى الشرعليه وسلم مناسب معلوم تواسع كم لوقت داخل سوف آي ك مدين

یں آپ کے ساتھ نشان ہو اور اپنی مگرطی کو ایک ایک ایک محطی میں لیپیٹ کے نشان نبایا -آب نے انھیں کو نشال بردار کما کہ آب کی ملومی نشال سے کے صلے سبحان الله كما قدرت فعالب كس مركشى سے آئے اور كيتے العدار موكے حال مینے کے لوگ بخیال تشراف آوری آپ کے سردوز واسط استقبال کے محے کی راہ برآتے اور قریب دو ہر کے بھرط تے۔ بروز داخل مو آب كي بعي حدب عادت واسط التقبال كي آف عقد اوربسب موجان دور مے بھر صلے تھے کہ مکیار گی ایک بیودی نے ایک شیدی سے آپ کی سوادی ويميى اورسلاك معرف والول سے كها كامعاشر العرب خذاحة كاكمة (اے گردہ عرب برمطلب تماراہے) وہ لوگ بھرے اور آپ کے ساتھ ہو مرينة طيبيس داخل موت - كمال فوشى الى مدينة كوهاصل موى لراكميا الضار الملوع كيا بدنع يرتنيات الوداع سفاج طلع المدر عكيتًا مِن ثنيات الوراع وجَبَ الْمُشْكُرُ عُكُنِينًا مَا دَعَا لِللَّهِ وَاعَ السَّالِ مِنْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّالِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّالَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَ ف يشنيات الدداع كيموني بن كما شال رخصت كى - الى مدين رخصت كرف ك ليما فركوم بانب مكتمانًا تفاأن كما يون ك ما ياكية عقد لهذا وة تنيات الوداع كهلائس - قاموس مين اسى طرح سے اور لعصف ابل افت اور محترین نے مکھا سے کر تنیات الوداع مدینے سے شام کی جانب سے ند کتے کی جانب اور شعر مذکور مدینے کی او کیوں نے او قت محا ود ت آب كے غزدہ تبوك مسے كا ما تھا اور صحيح سنجارى سم سونا تنيات الواع بحانب شام ثابت موتا ہے۔

## فصل دوسرى بيان حال رونق افروزى مدست عطیب سے تا غزوہ بدر

خباب سول تندصلي لتدعيبه وسمم مدييني بنيج كرمحكه قبايس منازل بني عمرد بوغو مين عظم عاوروه وك دوشنبة ادريخ بارهوي ربيع الأدل كي تقى يوده ول آي إ رہے بعصرت علی صنی تشعند لعدا داکر فے انتوں کے۔ آپ کے تعسرے دن محلہ قدا ين معنور سے جاملے \_قبار محله تفاكنارهٔ شهر مدمینه برمسی قباص كا ذكراس

كمسيئ استسعى المقرى

ر لعنی بدیک در سیرس کی نساد مونی تقوی بر پہلے ہی دن سے مائق سے اس

مِنُ أَ قُلِلُوم أَ حَقَّ انْ لَقُوم أَ فِيهِ ات كهم اسى مازيرهو. نة وين بن اورجب كي ب ويال رسي أسى سجديس نماز يوطفة رسے -حال الميرآب في اندرشهر مريف كي تشريف و كنف كالاده كما لاك شہر سے کمال متمنی اس بات سے تفے اور سرا مک کی آرزو تھی کہ آ یہ ماسے محدین تشرلف رکھیں جب آپ سوار ہوئے سر قبیلے کے لوگ ساتھ ہوئے ادروسی درخواست مرزبان تھی-آپ نے فرمایاکہ اؤسٹنی میری ماموسے جہا يد مبطر حاور كى وبس مين تقيم مول كا- اونٹنى علية علقه وبال البيشي مجهال منبرمسي بشرلف سے متصل أس عكر كے كم مصرت الوالة بالصارى مناتف كاتها وبال اسباب آبكا أنارك دكهاكما اورآب حضرت الوالوتي الميانا کے گھر محتمرے۔ دہ شامول کی اولاد میں سے تھے شامول مسردار اُن چارسو عالموں كاتفاج مصاحب منع حمر عنى بادشاه مين كے تقد- ابل سير في مكھاكم بادشاه سله جد محد مای مهد وسکون میم دفتتی با می تحتاند دلای مهد ایک قبدند سے مین میں و ۱۲ مند

اورا کی ایان نامه نبام حباب سول انترصلی الله علیه وسلم محصور استرس سے علیه وسلم محصور شامول کو دیا که تم افغی اولاد کو دصیب کیجیو کرجواکن ہیں سے خباب بنجیمر آخو الزبان کو یا و سے میراسلام اوریہ نامه ببنجی و سے بحصوت الوالیوب رصی الشرعنہ کے گھر ہیں وہ نامه حیلا آتا تھا انصول نے حباب والله مسل المنظیلیہ وسلم کو بہنچا دیا بحضرت الوالیوب رصی الشرعنه سے شامول تک اکیسوی بیشت تھی اور جس حکم میں آپ محصوب آپ تسلم کے میکان المیوب بیت میں آپ محصوب آپ تسلم کے میکان منوا دیا تھا کہ جب آپ تسلم کے میکان میں شعر سے اورالوالیوب کے عیال واطفال بالا خاتے برد سے بھی الوالیوب میں شعر سے بھی الوالیوب اور الوالی کے دی کے میکان اور الوالی کی ذریعہ اُم الوب رصنی الترعنه ہا کو خیال ہوا کہ یہ بات نے اوری کی ہے اور دات بھی اس خیال سے مذمود کے صبح اصراد کر کے آپ کو بالا خاتے بر

حال صب زمانے میں اوبلی بہی ہے تھی وہ دویتیموں کی تھی کاسعد من ضارہ کی ہور دویتیموں کی تھی کاسعد من ضارہ کی ہر ورسق میں سے۔ دس دینار کو الو بکر رضی اللہ عنه کے مال سے وہ زمین آپ نے خریدی بحرات بشر لفنے اورسی برشر لفنے اسی زمین میں سبنے کہ کتب حدیث میں وارد سے کہ مسجد مشر لفنے کی تتمہ میں آپ نے ایک میچھر رکھ کوارشاد کیا حضرت وضی اللہ عنه ایک میچھر سے کا کرد کھو اور حضرت عرضی الله عنه سے کہ متم ایک میچھر اس میچھر سے ملاکرد کھو اور حضرت عرضی اللہ عنه سے مسئن منتقب حضرت عرضی اللہ عنه کے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنه سے مسئن منتقب حضرت عثمان رضی اللہ عنه سے مسئن منتقب حقیق اللہ عنه کے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مسئن منتقب میں اللہ عنہ سے مسئن منتقب میں اللہ عنہ سے مسئن منتقب میں اللہ عنہ سے مسئن منتقب اللہ عنہ میں اللہ عنہ کے اور منتقب میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ کے اور منتقب کے

متصل بچر حضرت عمر صنی الله علی می می می رکھوا کے فرمایا: حفی کی الحکم الحکم الحکم الحکم الحکم الحکم الحکم الحکم الحکم میں برابر بیٹریک کے واقع موا اور آپ ساتھ اصحاب کے متم یرسمب کے کام میں برابر بیٹر یک مہتے واقع موا اور آپ ساتھ اصحاب کے متم یرسمب کے کام میں برابر بیٹر یک مہتے

حال عبدالله بن سلام عبدالله بن سلام كرايك برط عالم بهودين تھے۔ آپ کی ملاقات کے لیے آئے اور آپ سے سوال کیا کہ بہلی علامت تبامت کی کیا موگی اور غذا پہلی اہل حبّت کی کیا موگی اور اوط کالمس سب ماں کی مبانب ننبت پیدا کراہے اورکس سبب سے باپ کی حبانب آ ہے بنے فرایسی نشانی قیامت کی ایک آگ بوگی که واک کومشری سے مغرب کی ما ہا ک نے جائے گی اور بہلی غذا اہل جنت کی عبار کوشٹہ چیلی کا ہو گا کہ اس کے كباب بهشتيول كوكهلا مخيرها كيل سكة اورجب بطفرمال كاغالب موماس لرطاكا مشاب والمي مال ماس كاقارت كا ورسو تطفه بايك كا عالب بولاي الم مشابباب یاس کے قاریجے ہوا ہے عبداللہ بن سلام نے سوالوں کا سواب سکن کے کہا کہ کتب سالعة میں بھی ایساسی مکھاسے اور ایان لائے ۔ مھر اُنھوں نے عرض کیاکہ ہیود مبرے مفتری اور جھوٹے ہیں۔ اگرمیرے اسلام برمطلع مول کے مجے بڑا کہیں کے بیں جے پر بیٹیتا ہوں آت فیل سلام سے بیاطال آق الرجيس اورده الك جيئي كے جا سعط اور مهود حاصر موئے - ايے نے اُن سے بوجھا کرتم میں عبداللہ بن سلام کیا آدی سے - انھوں نے کہا حیواً وَ ابْنُ تَحْيُرِ مَا فَ سَتِينُ مَا وَابْنُ سَلِينِ مَا آبِ فَي فَرايا كروه تُومسان مو حاوے۔ انصول نے کہا خلاکی نیاہ اکسی بات مجھی نمو گی بھیرآپ نے عبدالندين سلام ريني للمعند) كوبلايا- المفول في نكل كي كمدا أشك اك الله الله الله وأشكر أنَّ مُعَنه مَدَّ رَسُولُ الله تب بيور به ينافق موئے اور کہنے لکے شُرُّ مَا وَابُنَ شُرِّى اور بہت بُرا النہ بِي الما بعضرت علمِيّة بن سلام نے کہا مجے اسی بات کا نوف تھا۔ مال: اسلام سلمان فارسى دفي تشفه اسلمان فارسى رمنى التدعنه كاصل میں مجوسیان فارسی میں سے تھے اور بہت عمران کی مبوئی اور دیں مجوسی حصور کر دین نصاری انفول نے اختیار کیا تھا اور زبانی علائے بیو دا ورنصاری کے خبر تخضرت صلى الله عليه وللم كى ا وربيه بات كه آب مدينة بين بهجرت كريحة أوي تح سُن كيدين بن آر سي مقد كئي حكم مك تصداك داؤل ايك بهو د كي غلام تق محصنور میں حاصر موٹ اور کیھ حینر پیش کی اور کہا کہ بیصد قدسے ہے اپ نے فر ما یا لیں صدقہ نہیں کھا تا مجھ برسرام سے۔ بھرووسرے دن آئے اور کھوجٹر بیش كرك كماكديد مريد سے يم يا نے لے لى - اور ايك ون حا كے ديث فرلف ير مهرنتوت كوسمى ومكحه لبا اورفوراً مسلمان مو كني كه المفول في منحله علامات نبي آخرارزمان بربات معلوم كي تفي كه وه صدقه نه كها دي كے مديد قبول كري كے او اكن كى بيثت برمهزنتوت موكى - ميرآب في حضرت سلمان ينه الدعند سع كماكاميني آزادی کی فکر کرو- ایفوں نے مالک سے اپنے آزادی کے لیے بکتابت کہا اس نے حیالیں اوقیہ سونے سرم کاتب کیا اور یہ مشرط کی کہ تین سوورخت حیوہا ہے مے لگا دی اورجے ہ مار آور موں تب آزاد موں ہے نے دست مبارک سے تھیوا رہے کے ورخت لگائے وہ سب اُسی سال میں بار آ در موئے۔ ایک ورخت فقط حضرت عمرضي الله عندان لكا ما تفاوه بارة ورنه موا آب في أص اکھیٹر کواپنے ہاتھ سے مگا دیا وہ بھی بار آ ور بوا اور لبقدر ایک بیفنے نے سونا کرغنیت میں انتقا آ یہ نے سلمان رصنی انٹرعند کو دیا اور فرما یا کہ اسے دے کے

که اوقی عربی میں تناشقال کو کہنے ہیں بنیانیہ قاموں میں سے ورشقال ساڑھے چار طشے کا موّ اسے بیپ سات شقال کے ساڑھے اکتیں طشے موئے بعنی دوتو ارساڑھے سات ماشنے بیپی جالیس وقدینونا ۵ ، اور بے سوا اسنوٹیا کا مروج تول سے دسیر ٹریڑھ میر کے موّا ہے ۱۲ مذ

المراد موجاؤ وسلمان رسني الشرعنه في عرض كما كه حياليس او قيه حياميس بدكما كفات كريكا آب فے زبان مبارک اس سونے بریجیروی اور وعائے برکت کی سلمان کہتے بن كرمس في وأسعة تولا حياليس او قد رفضا ندكم نه زيا ده ا درسلما ن رمني تشعندا دا كرك أزاد مو كم اورحضورا قدى كى حذرت بين رسى -حال مدینے کے باسر ووطرت دو محلے تھے۔ بیود کے ایک بنی قریظہ دوس بنی نصنیر کا - اُل میں کے لوگ بھی آپ کی ملاقات کو اور صال دریا فت کرنے کو آئے حيى بن اخطب يهووس ايك سردار تها اس كى ببيغى صفيد سے كه ده لجد فتح غير کے ا زواج مطبرات میں واخل ہوئیں - روایت سے کربا یا ورجیا میرا اوقت آ نے بنیاب سول انتر صلی فقد علیہ وسلم کے مدیعے میں آپ کی ملاقات کو گئے جب بھیر كة أف ال طرح ليط مك جي كونى بدت تقام مواسي اورايك نے دوسرے سے اوجھا کر ہوسی بنعمر سے حن کا ذکر توریت دغرہ کت سابق میں ہے۔اس نے کہا کہ وانتدیہ وہی بہیں پو حیا کہ تیراکیا الادہ ہے کہا جب تک تحضوں میں م مخالفت میں کو ابنی نرکروں کا سبحان الشرکیا قدرت سے خدا کی سب علائے يهود ونصاري كوآب كى يغميري كالقين تعاليكن بهتيرون كوبسب شامت حيد کے اور کتر اور کب ماہ کے کر بنی اسمعیل میں اور خواندوں دان راص وال ا وراكرم ان برايان لادي مهاري شيخي جاتى رسي ايمان مدلائے اور جن كى قسمت يس معادت ابدى يقى جيسے حضرت عبداللّٰدين سلام ايان لائے اور نصاريٰ ي سے کئی نامی بادشاہ ایمان لائے جیسے نجاشی بادشاہ صبشہ اوراکیدر بادشاہ حصرت عثمان فني شيند المدين طيته مي بررومه كاياني بهت شيرس تقا

حال حصرت عمّان صنی تشونه المدین طبیقه میں بیر دومه کا پائی بهت سیری تھا اور بیر دومه کا پائی بهت سیری تھا اور بیر دومه کا پائی کھاری تھا اور بیر دومه کا ماک ایک بیدوری تھا وہ پانی بیماکرتا تھا اس سبب سے مسلمانوں کو بانی کی تعلیم نے فرایا کہ بچوشف تک بیمان تھی۔ مناب رسول الله صلے الله وعلی آله وسلم نے فرایا کہ بچوشف تک بیمان تھی۔ مناب رسول الله صلے الله وعلی آله وسلم نے فرایا کہ بچوشف

برردوم کوخرید کرکے ڈول مسانوں کے اس میں مباری کر دھاس کے لیے جنت سے بحضرت عثمان رضی استر علیہ نے اس کمؤیس کو لیسنے خالص مال سے نعر ملااور وقف کر دیا اور تدہم کوخرید لیا اور وقف کر دیا اور تدہم کوخرید لیا اور وقف کر دیا اور تدہم کوخرید لیا اور وقف کر دیا سوجس دن باری حضرت عثمان رضی الله عند کی ہوتی یہ مفت یائی فیت اور دو مہرااسی ماری کے دن یائی بحر اسوقون کر دیا محصرت عثمان رضی الله عند کی باری ہیں سب لعقہ رصاحت بھر لیتے ناچار موریا بعض الله عند کی بات میں دیا اور محصرت عثمان رضی الله عند کی جاتھ میں دیا اور کوئو ہیں ب محصر وقف کر دیا اور کوئو ہیں ب محصر وقف کر دیا اور کوئو ہیں ب محصر وقف کر دیا اور کوئو ہیں ب محصرت عثمان رضی اللہ قبالی عند محصرت عثمان رضی اللہ قبالی عند محصرت عثمان رضی اللہ قبالی عند محصرت عثمان رضی اللہ تعلیم کے جا تھ ایک میں اللہ تعلیم کے جا تھ اللہ تعلیم کے عادی موسلے اللہ علیہ والم وسلم سخی حذبت ہوئے۔

## فضل تیسری غزوہ تدرکے بیان ہی

بعد ہم جرت کے جہاد کا حکم نازل ہم ااور آپ نے قبال کفارسے شروع کیا اور اُن کے قبال کفارسے شروع کیا اور اُن کے قبال کفارت کے لیے سیاہ بھیجنے گئے جس جہادیں آپ بلفس فینے سیار کشتے ہیں اور جوسٹ کر آپ نے بیعنی کا اور آپ نے اُس کوائل سیرغزوہ کہتے ہیں تبغضیل ہم بھیج دیا اور آپ نشرلف فرما نہ ہم شہورغزوات کا حال مکھا جا آپ سے غزوہ وسم رہی کا حال مکھا جا آپ سے اسٹر و وسم رہی عظیم اسلام کا سوا۔ اسٹر و وعدہ ترین غزوات غزدہ بدر سے کہ باعث ترقی عظیم اسلام کا سوا۔ اسٹر ج اس غزوہ کی یہ ہے کہ حضورا قدس میں نجر بہنچی کہ الوسف یال میعے قافلہ تجارت

له رومر بضم دائ مهله و کون وا وو در اخط مین میں ایک مخوال ہے - اسند اس

شام سے معاودت (وابسی) کواچاہاہے۔آپ برنفس نفنیں مع جاعت مہاجرین انصارك كرتين سوتيره تصلقصداس فافله ك كله - الوسفيال فيخبريا كصنمضم غفارى كواجبر كرك مكة كوبهيجا اورابوجهل وغيره مسرواران قراش كو كهلا بهيماك اكرقا فله كي خيرسا مي تومدد كے ليے آوي ادرقا فلدكو بحيا مع حاوي ینجرس کرالوجهل مبت طبیق می آیا اورسٹ کرمع سامان حنگ اس نے خمع كياسوامان اسب وشتر اوريما دے كروفر دشان وشوكت ، تمام سے دان موا اور صبح قبائل قرنش من سع اعمال والمراف حتى كرعباس من علاطلب سى باشم من سے كەمنوزمىلمال نەسوئے تقے حسب قاعدة حست مرادرى سابھ مو نے اگر میرا اوسفیال نے فافلہ کو دوسری راہ معند کال کر آ دمی مکہ کو بهيج كراوجهل وغيره كوكها بهيجا تصاكراب حاحث مدد لانح كي نهندلكن التنط مال لأكومنطور مواكر مروالال كفاركوني الناركر ساور شوكت اسلام على وجدا الكال ظامرك لهذا اوجهل لعين في نشكر في جافي براصراركيا اور لهامحد دصد الشرعليدو المه وسلم) في نهايت ستورش كى سے ال كى ستورش كوبالكل دفع كرناف ورى سے اور الوسفيال كربہت اصاركفر سران دنوں ركھتاتھا با آكم نورمانعت كهامجيمي عقى مكرس قافله كومينيا كمنو وجيدك كي بثريك إوجهل واسطے ماصل کرنے عارث کست و نکست کے مواا ور حند زخم لرا ائی مس کھائے ا درالله مل ماله نے وی میسی کرمزائے تعالیے تم کوظفر دے گایا قا فلرسر بالشکر يرا درآب ك اصحاب شكروالول كايرجي جامتنا تضاكة فا فلرس مقابله سو اس بے کرٹ کرجاعت کیٹرہ باسان دسلاح تھا اورسلان بےسایان تقاور قا فلرجاعت قليله بسلاح دتهيان تقالكن الشقعالي كوابني قدرت كالمله كما ادراسلام كى نصرت عظيم كرنى منطور تقى لهذا قا فله نكل كياست كرسيسي مقلب

کے منتضم برد مناو عمد سروزن جعفر تام ایک شخص کا ب و عفاری تجسر عبد نوائے ورا کے معمد نوائے ورا کے معمد نسامی اس معمد نسامی استان اس معمد نسامی استان اس

ك مهرى بىش كى قارسلانول كالشكرس سدهندتها مكه زياده مسلمان تدن سو تيره عقداور كفاراك بزارليكن كفاركوملان دوكية بن نظر ريسا ورسالوز کارعب کافروں کے دل میں ساکیا حال جب انخضرت صلى الله عليه وسلم مدرس منعي آب نے اصحاب کوم کا فرکی مبائے قبل کا نشان دیا تھاکہ بیال فلال مارا مبا وسے گا اور بیال نظر فلال بعضرت عمر مِنى الله بینه را دی صدیث کہتے ہیں کہ قسم ہے ضا کی کسی فسط الن من سے ایک مالشت بینی سجا در نہیں کیا ۔ حال آپ نے شکرے مان دیم کر دعا فرائی کہ اللی یہ سکے ہل نہاں كيراد سے - اللي ياسو كے بي انھيں كھانا وے - اللي يوپيا دے منہ سواری دے۔ راوی صریف کہتے ہیں کم کوئی عمیس سے اجد فنتے کے ایسانہ رہاجیں کے پاکس سواری ادرکیرا اور نفترو صبنس وافر نہ ہو۔ حال صحاب کی تقاریر نے میں بہتی سٹ کرتقار کے انتخصرت صلی شعافی آلہ دیم تذكره كياء يهد مصرت الونجروني للرعند نه عير مصرت عرصى الله عند نه باتي مناسب عرض کیں آپ بہت نوش موئے اوران کے بیے دعائ خیرفرما کی۔ مصرت مقدادرصني الشرعنة نے كهاكرهم اليانكهيں گے جيبے بني اسراكس نے مصرت موسى عليا الم سي كها تضا إ (لعینی) حاکرة اورتبرارب لوط سام فَاذُ هَبُ الْمُتَ وَرُبِّ لِكُفْقَامِلاً إِنَّا هُمُنَا تَاعِدُ نُقَ متوسي المطين ر بناع می این این مرطون سے در ایک می می دا ہے ایمی مرطون سے در ایکے مائد آگے بیمے واسے بائیں مرطون سے در ایکے اورجهال مك آب ميں مع وي كرسا تق جاوي كے يو مكر انصار في وقت

بیدت عقید یہ عدد کیا تھا کہ جو کوئی آپ بر مدسنے ہیں بوٹھ آوے گا اس سے لڑی کے اور منہیں کہا تھا کہ بم آپ کے ساتھ کمل کر لڑیں گئے آپ نے البی تقریر کی جس سے انتھا دسمجھے کہ آپ کو موافق اس معاہدہ کے یہ خیال ہے کہ ہر حذیبارا معاہد مدینے کے آپ کے ہٹر کیا۔ نہوں نے عوض کیا کہ ہر حذیبارا معاہد مرافقت کا لوقت جوڑھ آنے وشمن کے مدینے بیر تھا اسکی جب ہم آپ برایا ل مرافقت کا لوقت جوڑھ آنے وشمن کے مدینے بیر تھا اسکی جب ہم آپ برایا ل لائے اور آپ کو نبی برقی جا نسخ ہا اس باری حمان آپ کی جان بر نوا ہے۔ اگر آپ بہیں عکم دیں تو ہم سمندر ہیں گئے سی جا ری حان شاری سے اروائی میں اور لوقت جنگ انشاء اللہ تعالی آپ ہے ہاری جا ان شاری سے رامنی ہوئے۔ مرافقی ہوئے۔ واقعی ہوئے۔ واقعی ہوئے۔

حال کتب حدیث می دارد سے کہ لوقت مقابلہ سے کر قفارا در طاخطہ کرد فر (شان د شوکت مان کے حیاب رسول الشر صلا الشر علیہ وعلی آلم وسلم سجد میں گرسے ادر بحال فاری الشر علی حیاب میں عرض معروض کرنے تھے بہا میں گرسے ادر بحال فاری الشراگر تو جائے تولید آج کے دن کے عبادت تیری موقوت ہوجائے گی تعنی برد ہ زبین برہم ہی لوگ تیری عبادت کر نے والے ہیں۔ اگر تیری مشیقت مقتصی اس بات کو ہوگی کہ کفار نمالب آوی اور ہم لوگ فیا موجا دیں تو میں ایک موقوت ہوجا وسے گی ۔ مصرت الو بمرصد ای مضارت الو بمرصد این مشار میں ایک موقوت ہوجا وسے گی ۔ مصرت الو بمرصد این مضارت الو بمرصد این مشار میں ایک موقوت ہوجا وسے گی ۔ مصرت الو بمرصد این میں ایک موقوت ہوجا وسے گی ۔ مصرت الو بمرصد این میں ایک موقوت ہوجا وسے گی ۔ مصرت الو بمرصد این میں ایک موقوت ہوجا وسے گی ۔ مصرت الو بمرصد این میں ایک موقوت ہوجا وسے گی ۔ مصرت الو بمرصد این میں ایک موقوت ہوجا وسے گی ۔ مصرت الو بمرصد این میں ایک موقوت ہوجا وسے گی ۔ مصرت الو بمرصد این میں میں ایک موقوت ہوجا وسے گی ۔ مصرت الو بمرصد الو برصد الو بر

 بوا سے کہ جب صدائے تعالے نے آپ سے وعدہ فتح وظف کیا تھا بھرآئے اسے اصدی بحب طاہر حضرت الونجر صدی بی کیا وجہ تھی اور سے بحب طاہر حضرت الونجر صدی رائد کی کیا وجہ تھی اور سے بھول اس شبہ کا بیسے کا نظر خیا بسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ صلی عبالہ بہتھی کہ قاور مطلق سے اور عنی بے بہرواہ سوچیا ہے سوکر ڈانے اور نظر حصرت الوبک مصلی سے اور غنی اللہ عنہ کی صفات بیر کہ وعدہ و وعیداز قبیل صفات بیں لیس مقامت سے اعلی سے اور قرآن مجدید سے علومقام عبدیت حضرات صوفینہ کے نز دیک سب مقامت سے اعلی سے اور قرآن مجدید سے علومقام عبدیت کی طرف اشارہ و اصنح ہے۔ اس واسطے کہ مواقع کیال قر بے عظمت میں کی طرف اشارہ و اصنح ہے۔ اس واسطے کہ مواقع کیال قر بے عظمت میں کی طرف اشارہ و اصنح ہے۔ اس واسطے کہ مواقع کیال قر بے عظمت میں کی طرف اشارہ و اصنح ہے۔ اس واسطے کہ مواقع کیال قر بے عظمت میں کی طرف اشارہ و اصنح ہے۔ اس واسطے کہ مواقع کیال قر بے عظمت میں کی طرف اشارہ و اس کی میں واسطے کہ مواقع کیال قر بے عظمت میں کی طرف اشارہ و میں فر مایا

رلینی، پاک معے دُہ دات مولے گیا اپنے مندے و معجورام معنی مسی کھیں طرف مب اقتطی بعنی بہت المقدّ ترسی کردا گردیم نے برکت رکھی ہے تاکہ دکھا دیں مسیم مہم تیں ورنشانیاں اپنی غطمت و قدرت کی ۔ سُبُعَاتَ الَّذِي الْمُتَامِلِهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَدِدِةِ الْمُتَامِلِهِ الْمُعَدِدِهُ الْمُتَامِلِهِ الْمُتَامِلِهِ الْمُتَامِدِهُ الْمُتَامِدِهُ الْمُتَامِدِينَهُ الْمُتَامِدِينَهُ الْمُتَامِدِينَهُ الْمُتَامِدُهُ الْمُتَامِدُهُ الْمُتَامِدُهُ الْمُتَامِدُهُ الْمُتَامِدُهُ الْمُتَامِدُهُ الْمُتَامِدُهُ الْمُتَامِدُهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

العینی آسان پر لے مباوی اور مقام قربے ظیم پر مینجا دیں ، اور سورہ نجم میں فرمایا : کا دُلحی اللّی عَنْبُلِ ہ مَتَ اللّٰ عَنْبُلِ ہ مِتَ اللّٰهِ عَنْبُلِ ہ مِتَ اللّٰهِ عَنْبُلِ ہِ مِتَ اللّٰهِ عَنْبُلِ ہِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَنْبُلِ ہِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَنْبُ اللّٰهِ عَنْهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَنْهِ مِنْ اللّٰهِ عَنْهِ مِنْ اللّٰهِ عَنْهِ مِنْ اللّٰهِ عَنْهِ مِنْ اللّٰهِ عَنْهُ مِنْ اللّٰهِ عَنْهِ مِنْ اللّٰهِ عَنْهِ اللّٰهِ عَنْهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِلْمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

ظاہر سے کہ مقام معواج سب مقامات سے استرف داعلی ہے۔ ایسے مقام بر بفظ عبد تعبیر کرنا صاف اشادہ سے طرف اس بات کے کہ مقام عبیت ب مقامول سے اعلی ہے اور مبتر رکھیں) اس میں یہ ہے کہ عبد کو ایسا عال قد مولی

سے بوّنا ہے کہسی کوکسی سے نہیں ہوّنا بعبان ومال عبد کا سب بول کا ہوّنا ہے اور نو دکسی تصرف کا مالک نهیس موتا - مولی سی کا اس میں سرطرح کا تصرف ما فذ ہوتا سے۔ یہ بات ندلیسرکو میرسے ماصل سے ندنو کر کو آقا سے اور عبدیت تقضی اس بات كوسے كرعيد سرآن ميں مولئ سے خالف رہے اورا ينا كھرى اس برنه متمجه كيساسي لقرب ركهتا بواور سمشه اپني حاجت مندي اورعا جزي ظامركزنا رسے اور اس کی مہر مانی اور وعدہ النے انعام برغرہ نہ مواوراس کی عظمت وحلال كو محول ندما وب سودعا فرمانا أتخضرت صلى التُدعليه وسلم كا ادركمال تصرع اوزراري كرنا فاشي ربيل اس مفام عبديت سيمقاكه الفع مقامة ہے ادریسی سترسے درخواست نزول رحمت کا ملم کاصیغهائے درود میں آپ بيضالانكر لفَيْناً آب بررحمت كامله نازل تقى اوريم شيزمازل رسے كى اور دُ عا منگوانا واسط مصول مقام محود کے کہ دعاد مالعدا ذان من کوانیا مقاماً عَنْهُ وْ كَانِ الَّذِي وَعَنْ تَنَهُ لِعِنَى اورْقَائُمُ كُرَانُ كُومْقَامِ مِحْدُومِينِ حِسْ كَا قُر فْحِدُانُ سِعْ عَدِهِ كياسے - حالانكر خلائے تعالى نے صاف وعدہ حصول مقام محود كا آپ كے ياہ

عَسَمَ انْ يَبَعُنْكُ رَبُكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَدِيتِ مِن اللهُ اللهُ

حال حال احب عبد سنت کراسلام عبا کے رات کو مقیم موا وہاں زمین رمیت کی متی اور یا فول حبتے نہ سنتے اور پائی نہ تھا اور پیاسس غالب ہوئی اور وصنو کی جی صاحبت متی اور رات کو تعیفے اہل سٹ کر کو احتام ہوگیا اس جہت سے دی نہ اسلام کے لوگ پریشیان نماطر سنے آپ نے مینہ کے لیے دعا وزائی نوب مینہ برسا کہ زمین جم کر منحت ہوگئی یا وُں مظہر نے لگا اور لوگ نہا لیے اور طرد و نرتن ) اپنے

هال زماندسابق مين ستورتها كرمن تروقت حنگ مسال مين ايك ايك دودوآ دمى طرفين سي نكل كراط تر تصموس سي ميدعتيدا ورشيد كران رسعدا درواب رسم عليد كفار كى جانب سے ميدان حنگ ميں آئے - اكن کے مقل بلے بین بین آدی پہلے شجاعان انصار میں سے نکلے ۔ کفار نے کہاکہ مم كوا سيخ انتوان قريش شه مبارزت منظور سے تب حضرت على كرم الله وجهة اور مصرت حمزه رصى الترتعل العند اور حصرت عبيدين حارث رضى التغير أَن كم مقاعب مي كئ بحضرت على ومنى الترعية مقابل شيب كم موت اور حصرت حمزہ رصنی الشعینہ مقابل عتبہ کے اوران دواؤں صاحبوں نے تو حباتيمي اسيخ مقابل كومارليا اورعبيده رصني الترعندن اسيخ حراف كوك ولبيرتها زخي كيا اورآب بهي زخي موفي بحضرت على رصني الليشن اسيخ حرلف سے فارغ موکر ولید کو تھی قبل کیا اور نتینوں صاحب منظفروسفور ست کراسلام میں بھر آئے۔ ف عنسدا ورسید کی سبقت کی وجبر یہ لکھی كراوقت دوانه موني سنتكر كح مكة سعيد دونول ممراسي سعجي جرات تص ا ورسرگز نهبیں چاہتے کہ لڑا تی کے لیے جا ویں ا درسبب اس کا یہ تھا کہ ایک بار عداس أن كا غلام لضراني جوجناب رسول الشرصط الشرعليه وسم ك الغيرجب آب طالن سے بھرے متے باغ میں سلمان موکیا تھا اُنہیں اس لڑائی میں حانے سے مانع تھا اور کہتا تھا کہ ان سب لوگوں کو واسطے قبل کے خلالیے جاتا ہے۔ اس سبب سے عتبرا درشیداس ارائی میں شامل مونے سے كاره بعنى ناخوش سقے اور نفرت كى باتيس اس برائى اور سفر سے كرتے تھے الوجہل فے اُنہیں تھے تامردی کی مگائی اور ہر بارالسے طعفے کیے اسی سبب سے اُن دوان نے ارائ میں مشقدی کی-هال الميداين فلف بهي اس راائيس شرك مونامنين جاستاتها

اس كايد تصاكر سعد بن معا ذرصني الشرعنية لعد سمحرت اسخصرت صلى تتدعيية وسم كے مكر ميں دارد موتے اور أميدكى أن سے دوستى تقى أس كے كھر كھرے -أمتير كيساته وه طواف خاند كعيد من شغول مقير كه الوحهل لعين وبال آيا مس نے حالا کر اُمیہ سے کہا کہ تم ان سے اخلاص و مجنت کیوں کرتے ہوان لوگوں نے تو دین مدلنے والوں کو اسنے یاس حکہ دی سے بحصرت معدرصنی الشرعنہ نے عِلَا كَ بطور رہز كے كہاكہ اكر بم مارابها لكا أنا مذكر و كے توسم تہيں روكس كے ج السي حكر سے كرمتيں روي شكل روائے كى لينى شام كے سفر سے كر قرنس واسطے تجارت کے وہاں مربنہ جا یا کرتے تھے۔ اسمیتر نے کہا کہ حیات کے اس سے بات مت كروكرير بهال كامرواد بي يحصرت معدرضي الشرعنه نے كهاكم ميں نے آن خضرت صلے اللہ علیہ والہ وسلم سے ساہے کہ الاجہل تیرا قائل ہے لینی بات قتل سوجب الإجبل نے ترغیب وتحریص واسطے قبال المخضرت صلی الترعلیة الدولم المساب كراوم تراقاتل بيدني باعث قتل سوجب الوحل في ترغيد وتجلين واسط قبال أمخضرت صلى تشرعليه وآله وسلم ك قضيه مدرس متردع كى مقوله حضرت سعد (رصنی الشرعند) کا میدکویا دایا اور ڈرا که کہیں مطابق اس کے اس مفر من طهور میں ندا وے اور جانے میں اس نے عذر کیا حتیٰ کہ الوجہل اس کے یاس مرمه دانی مے گیا اور کہا کہ تم مرد بنیس عورتوں کی طرح سنکار کر کے گھر میں بعيضوا ور بهت طعن وتشفيغ كي باتين كس بهان كك اس كو ساتف في مكيا مكر سر روزاس کا ادادہ سفرس یہ رہاکہ سے الک سوکے مکے کو تصرحادے۔ اس كى سورو دعورت ، نے بوقت سالان سفراسے مقولہ حضرت سعار ضالتاعنه ) كايا دولايا تصااس نے كہا تھا رہي دوتين دن ميں بھر آؤل گاليكن الفاق زموا اور خاب رسول الترصيح السعليه وسلم في حوخم دي تفي ظهور من آني -

کے یہ تصنہ صحیح نجب ری میں ہے اور دوافق مثر ح کوانی کے کرمنا رب تقام وہی ہے ہو۔ مطلب فکھا گیا۔ ۱۲ مذرجہ

حال الوزيل كي قتل موني كالمشكوة شرف مي حضرت عبدالرحان بن عو<u>ت سے روایت ہے کہ اُنہوں نے کہ</u>اکہ میں نے بروز مبراہی وامنی اور بایش طرف دونوجوانوں کو دیکھا بیں دل میں خوش نہ ہوا کہ نامجر بہ کاروں کا ساتھ ہے۔اتنے بیں ایک نے اُس میں سے مجھ سے پوچھا کہ اسے چیا تم الوجہل کو پہیا ہوئیں نے کہا بیجا نیا مول تمہا اکیا مطلب سے۔اس نے کہا میں نے سنا ہے گئہ سے دہ مغمر صلے انترعلیہ وسلم کو سرا کہنا ہے اگریں اے دیمیر یاؤں تو اس سے صدا نہوں جب کا ہم دونوں میں ایک مرندلیوے لعباس کے دوسرے نے بھی اسی طرح بوجیے اور دسی بات بیان کی ۔ وہ دولوں سوان انصاری تھے معاذ اورُمُعُوذ بييع عفرام كے عفراد ائن كى مال كا مام سے - اسى نبت سے شتہ ہیں بھرت عبدالر ان کو انہول نے جیا بسبب سرے سونے کے سرا فعظیم کہا حقیقت ہیں اُن کے فتیحے نہ تھے حضرت عبدالرحان ونی الترعند کہتے ہی کہ میں اُن کی ماتیں سن کرنوش موا - است میں میں نے الوجہل کو گھوڑا میدان میں كودات وكيها مين ف أن عوالول سع كهاكدوه يرب فصي تم لو حصة بوي سنتے سی وہ دونوں ملوارس میان سے مکال کے ما نند باز کے حصیطے اور الوجہل سے بھڑ گئے میاں ک کہ اس کو گرا دیا ۔ حدیث میں وارد سے کہ لعب فتح جب اکن دونوں نے دعوی قبل الرجبل کا کیا آپ نے دونوں کی تلواری دیکھو کے فرما يا كذتم دونوں نے قتل كيا ا درسُكَبِ الرجبل كامعاذ كو دلايا . لعبدازي مُعَوّد تھي

له يه جو جناب سناد في تخريفرايا ب قال الوجل كه معاذ اور معوذ تقد ملائ سنيقل فرايا معاد رضيح يه بهد كمعوذ بشرك قبل نه تصاملاس كة فاتل دونوں معاد تقد - ايك معاذ بن عمراور دوسر امعاذ بن عارت ان دونوں كى ماں ايك بقى حب كا نام عفوار تصا ادر معود حبى اسى عفوا م كا بيٹيا اور معاذ بن عارت كام ا أن به مگر شركي قبل نهيں ميشكوة بين سمجعين كى صربيت متبقق عليه يوں ب، دالو تحلام معاد بن عَمْروب إلجيرَج وَمُعَاد بن عَفْل اور مرفات مشرح مشكوة بين بول ب

الله في كدكة اورشهد موئ و عد سك الفقين كهتم من سلاح وغيره كاسب كوجومقتول كم ياس موالم شانعي كانز ديك شحق سكب كالبحيشه قاتل بي مؤما ب ا دغنمیت سَلَب کو سائھ الکے تقییم نہیں ہوتی اور اہم الوصنیفہ رحمہ الشرعليہ کے ز دیک جب الم ارائ میں کہدے کہ جوجس کو مارے سکب اُس کا یا وے تب سكب قاتل بي كاموتا ب ورنهمتل عنيمت كيقسم موجاتات اورجنگ بديس آب في باشفران تقى اوراكثر الراسول مين فرما ياكرت تھے۔ حال الشرقعاك في مدك يد وشول كوكها يد أيك بنرار كهرس نرار لعدادال ياليجترار فرأن مجدس مدكورس اوركت إحادث ين منكور سي كر بعضول في الشي فر فر شتول كايها وسي و مكوها - مشكوه مشراهي میں روایت ہے کرایک صحابی ایک کا فرکے پیچے لقصد قتل ماتے تھے ۔ انہوں نے اوار سُنی اُقُدُم كَا حَيْدُ وم رسم استروم ) اورايك كورا ماسنے كى اواد الخسنى اس كافركوايية أكم مرايايان ناك أس كى مجيط كنى تقى كورك كانتر سے وہ حبکہ نیلی ہوگئی متی محصنورا قدس رصلی التعظیم وسلم میں اس بات کا ذکر سوا ان فرمایا که وه فرشنة اسمان سوم کا تفاا در تیز دم فرفت کے کھوڑ سے کا نام ہے.

د المقيد، ها مشيع حسفه، گذشت، و بها أخوان المهما واحدة و الجونها مختلف ادراخ مشيد ها مشيع حسفه، گذشت، و بها أخوان المهما واحدة و الجونها مختلف ادراخ مشكوة بين اصحاب مررك شارس صاحب مرفاة في شرح بين مكف سه كرنتري من المجار ايك تومعا دبن عمروسي و ومرامعا ذبن حارث برارته يقي معوذ بن عفراركا و ما صفوسين .

مله اس مقام بي شايينيال ول بين و سه كركفار تو فقط ليك بنرارا وي تقد تو ياني الفرن ما عز كل مدوك واسط بهي بهت سه شياطين ما عز مدوك واسط بهي بهت سه شياطين ما عز مدوك سوالت تعدر مدوجي ا- ١١ ميوسي مو شياطين العدكفار كرم فعلوب كرف كواس تعدر مدوجي ا- ١١ ميوسي الله حيروم لفتح حائ مهد و ياى ماكذ تحقيد و لائي معجم مضور مدود او ساكنه و ميم و درا خر كذا في القاموس ١١ شد

مصرت عباس كوحس محض نے اسير كيا تھا دہ بہت متھ رتھا ہر كر طاقت مقاد ومقالمي حضرت عباس كى نبين ركفتاتها-آب نے فرمايا اس سے كم تو نے الع عباس كوكيد البركيا-اس ف كهاكدا يك شخص في ميرى مدوكر كم النهي اسيركما ديا ادراس شخص كونديس في يبع ديكها عما نديير ديكها-آنخضرت صلى الشطيه وآله وسلم نے فر ما يا كه وہ فرشت ته تھا اوراكثر صحابہ نے دمكيماكم كفّارك مرأن كوسلمف كرت تصاور سركافيف والأنظر بنهي آناتها . حال عین گرمی منگام معنگ میں آپ نے ایک ممنی خاک اور کنکریوں کی العلم كافرول كى طوف ميديك مارى فرايا شَاهَت اللُّوجُول ليني سُرِك . بن سے یہ منہ - خاک ورکنگریاں کا فروں کے مونہوں برجا مگیں اور اس کے اله وبال بمنعية بي تيزي كفارى كندموكمي اور ذرا ديرند كزري تفي كه وه عباك كئف السي ناشر نمايان ويصينك ماسف مشت خاك اوركفكريون مي مونى اس ك حال س الشر صل حلالة في يرايت الدل فرائي: وَمَا رَهُيْتَ إِذْ مُرْمَيْتَ ر لعنی بنیں میں کا الم نے وَلَكِنَّ اللَّهُ مُرْجَى حروقت كرمصنك الماليكن الشرف

بنی ایسی ماشر قوی که ایس مشت خاک اور کنگرتول فی مشکر ترار کامند بھیردیا و طاقت ابشری سے باہر سے لہٰدایہ تا اثیر تمہاری قوت سے کہ ابشری مے تہیں مہوئی ملکہ قدرت وقوت ایز دی سے ہوئی کہ اس نے تمہار سے باتھ پر ظہور بحرا بالحباد شکست غطیم تصیب کا فرول کے ہوئی ۔ مترا دمی کہ بڑے ربڑے مرار مثل الوجہل کے تھے قتل ہم شے اور متر اسپر مہوئے۔

که امبرکزا فرست کا محضرت عبّاس صی تعین ۱۱۰ هن میدیک ارنا آپ کا مشت خاک در کنکریان کا فردن برادربسب اس کے تشکست کھانا کا فردن کا۔ ۱۱ مندر جراشہ

حال المنفخ الربوا كال كات في الفنين فراك تب كال السك مقتول مونے كاآب كومعلوم: واتفاء آب نے حضرت عبداللہ بن معود كاتا كواس كا مال دریافت كرنے كو بھيا - انہوں نے ميدان حنگ ميں جا كے ديكھاكم وہ تعین بڑا تھااور ایک رئی جان اس میں باقی تھی محضرت!بن مسعود اس کے سینڈیر حوص سیٹے اس کا فرنے اُنہیں دیکھ کرکھاکہ اے کری حرانے والے بهت ا ونجى حكر تو بنتها سے بيراس نے كها كرميرا حال قديو سوا سوموا مكر برتباؤ كم فنح كس كي بولى بعضرت ابن معود ف كهاكم الله لقال في اسين رسول كو فنح دی اور کفار کوشکست دی اور دلیل اور خوار کیا لعدازین ابن معود رصنی الشرعندنے ارادہ اُس کے سرکا طفے کاکیا اُس تعین نے کہا کہ میراسرکند سول کے انصال سے كانبوتاكدسرول مي توركها جاوے برامعلوم سولوك جانبى كه سرداركا سرے-ابن معود رصنی تشرعند نے اس لعین کا سرکا ط بیا اور صنور میں لاکے ڈال ویا آب بہت نوش موئے اور سجدہ سے کر بجالائے اور آپ نے فرمایا کہ بیر فرعون اس امت کا تھا اور حصرت ابن مسعود رصنی اللہ عنه کوا ہے نے "الوار اوجبل كى عنايت فرائى - وي الحب طرح كرنبى اس امت كے لمبدرتب سقے بانب صفرت موسی علیاسام کے ذرعون معی آب کی اُمت کا شقاوت می لند رتبرتها برنسبت فرعون حسرت موسی عایا سلام سے اس فرعون نے مرتے دقت کلماسلام وا بیان کہا گو قبول نہیں موا ا در اس اُمّت کے فرعوں نے مرتے وقت بھی طمات کفراوڑ نگہر کے کہے۔

ہمیں بچاو تمہیں زیادہ فائدہ موگا ۔ حضرت عبدار جان رضی شفینے نے وہ رسی وال دي اورايب المتقدم أميه كالم تقد ا وردوس المقدم على بن أميه كا المتقد يح ليا ا درأن دونول كوساتھ ليے جاتے تھے كہ حضرت الل يعني الله عذنے ديكھا وہ حیلائے کرامے ملانور وشمن خداہے امیر بن خلف ایسانہ ہوکہ بنریج عبادے۔ مسلالون نے جھید سے کے اسے اور اس کے بلیطے کوفتل کیا بعضرت عبدالر تمان کہا كرت تقے ضارحت كرے الول دونى لترعنى كوميرى زرىبى تو انہول نے كھودى اورمیر-اسپرول کوفتل کروا دیا۔ حال البدفنج مح جاب سول الترصلي الترعليه وسلم نه وهر كفار مقتولين <u>کے جاہ بدر میں ڈوائیئے لعدازی متصل اُس کنوئیں کے آپ نے کھڑے ہوکے</u> ایک ایک کانام مے بے میکارا اور فرایا ہم نے تو جو صلائے تعالی نے ہم سے وعده كياتها عشيك بإياتم في مجى حوكمجه خداك تعالي في تم سے دعده كيا تها يا يا يصرت عمر صنى الترعنه في عرض كياكم يا رسول للداب السيطيمول سے کلام کرتے ہیں جن میں روح نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے زیا دہ سنتے حال البدنية كي إن ونق افروز مدينة موت بخضرت عنمان يضي تشويله كو آپ داسطے تیا رواری حضرت رقبتہ صاحبرادی کے کدمنکوجہ حضرت عثمان فائیفنا لى تقيل در بها رحقيس مدينة بي حيور كئ تقدادر أن سع فزما يا تحاكر تهبس الواب كامل ماصر سوف اس غزوے كاسكاك لهذا مصرت عثمان رصنى الله تعالى عنه بدر ہیں محوب (شار) موئے اور ایک مصدلورا عنیمت بدر کا آپ نے حصرت عما درصى السعنة كوديا يجب آب مينديس منهي أس سع ايك وال يهد بى وقية

كانتقال موالوك أن كى تجهنر وكفين كركے دفن ميں شغول تھے كە زىدىن ھار تثر



کے یساع موتی الینی مرکووں کے منف کی روشن ولیال ہے۔ ۱۱ ومحرفیق الله عندات الم محلفوم کا ۱۱۰ و محرفیق الله عندات الم محلفوم کا ۱۱۰ وفات فی اب وقدیت الم محلفوم کا ۱۱۰

ر رمنی السّعند نے رہنے میں بنچ کے بشارت نتح مدر کی بہنجائی اور آ پ نے لعدا زیں أم كلتوم صاحرادى كالكاح مضرت عثمان سيكرويا -اسى سبب سيحصرت عثلان رصى للترعيد " ذوالنوري " كهلاتي بس - قسطلاني نے مترح صحح سجاري بي مكھا سے کوفیٹ نشرف ککسی مینمر کی دوسٹیاں ایک اُمتی کے نکاح میں آئی موں ہوا مصرت عثمان رصنی الشرعنهٔ کے امم ماضیہ ہیں تھی کسی کوصاصل نہیں موا اور خیاب رسول الشرصلي السعلية وسلم حصرت عثمان رمنى للمعند سے آنا داصني تھے كرآب نے بعد وفات مصرت ام کا اوم وضى الله عنها كے فرمايا اكرميرى تعيسرى عبى سوتى ومي عثمان رصى الشونه سي لكاح كردتها -حال استرادى جرابير موآئے تصان بن صرت عباس عمر سول سد صلى منتعليه وسلم سي تقدير بي في مسالول سے فرما با تقا كرعباس كراست تشكركفاد كرساته انتاب بوكوئي انهب يا وقتل كرب سوفر شول بهى أس عكم كوما فأكدا نهبس اسيركروا ديا فتل ذكيا - جنساكد اويركز راحضرت عبّاس اس دقت تک آگرد مسلمان نه توسی تقی لیکن بسبب مغبت حنیاب رسول النرصع الشرعليوة له وسلم كي مسلمانول كے خيرخوا ہ تھے بسب اسپرول كم الته بنده عقر جنرت عباس مرا تهدت سخت سنده عقد رات كوده كرائت سفة آب أن كي آوازش كي بقرار موئے حتى كراب كو نليند نوائي - ايك صحابی نے بیرصال دریافت کر کے مصرت عباس کے ہاتھ کے بند کو وصلا کر دیا وہ خاموش سوئے آیے نے یہ بات شن کے اورسب اسپرول کے باتھوں كود صلاكروما -حال اسران بر كمعاملين الخضرت صلى المعليديم في اصحاب سے عنا بال اس بات كاكرينيركي دوبينول كالك امتى كف كاح بين آنا إيدا شرف مع كرموا يُعطرت

عَلَى رَيْ النَّاعِدُ كُوك كو حاصل فهل ١١٠ - (سيس فالروصنف كما بعلالله قال في منورت كرنا الله المر معا دابار بدي ادر بوج مع صرت او تروني السين كالم من كوفد مد كحصور ديا اوران لا بوا كِيات قران كا بستمان رائي حسنت عمر رني التربعة ألى عند كالمعتقني قبل اسران تعي - ١٢ سند

منوره کیا حضرت عروضی تشرعند نے کہا یہ لوگ اُمیتد الحفر ہی لینی کا فرول کے سرار ہیں سب کو قتل کیجئے کہ میں تاسلام کی خوب ظاہر ہوا ورجن کے اقارب ایل اسلام میں ہیں اُن کو اُن ہی کے اقارب کو واسط قتل کے دیمنے عقیل کوان المعصالي على روض الله تعالى عذى و يحيد اورعباس كو أك ك بعالى حره ر منی اندعنه کودیجیا و رمیرے فلانے قریب کو مجے دیجیے کہم سی قل کریں . اور حقیق موجا مے کہ محبت خدا ورسول کی ہم سرا قارب کی محبّت سے غالب ہے اور حضرت الدِ بمر ( رصنی الشرق آلی عند ) نے کہا کہ یہ لوگ فدیہ ہے کے سب بھوڑ وين جاوين فنا مدكرة بنده بدلوك ملان مؤجاوي اوراب ملانون كالبب مال فديسك لقومت موكى - الخضرت صلى الله عليه وسلم نع فرما ياكه ول ورا ومول كالتدتعال في تعضي زم بنائي بن اور لعصفي سخت اور شال عمر كي - انبيابي سے نوح علیالسلام اور موسی علیالسلام بس کونوح علیالسلام نے دعا ما فتی: " ا ميرود دكارمير محصور مت دمين سر كَتِ لَا تُذَرُّعُلَى الْا يُضِامِنَ كافرول مع كوئى كمر نبانے وال .4 ٱنكافِرُيْنَ دَيَّالُّاهِ (كِيَّاء عِ ١٠) ادرموسی علیالسام نے دعا مانگی: ( لعنی ) اے زب ساسے شاوے آن كُرِّبْنَا الْمُوسِى عُكِلَا أَمُوَ الْهِلْمُ کے الوں کو اور سخت کراکن کے دلوں کو کہ و وَاشْدُ دُعَا تُعَلُونِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا ا مان نه لادين حب مك و مكيس غداريد ماكر !" حَتَّى مِرَوُ الْعَثَابَ الْأَلِيمَه رك : عمر) اور مثال الوكمركي انبياء سے اسرام يم عياسلام اور عيلے علياسلم بي يحضرت ابراسم على السام نه فزمايا: رلینی "جومیرا مالع سوده میراس فَكُمْنُ تَبِعَنِي وَأَنَّا وَمِنَّى وَمُن میراکهاص نے نہ انابس بشک تو مرا عَصَانِهُ وَإِثَلَكَ عَقُونَ مُ مَرْحُكُمُ مُ كن و سخف والاسع مرا مهرمان سه . " (1/2:41)

اور حضرت عليلي على السلم كالمقول إين امت كحتى من يرس : رِنُ تُعَذَّبُهُ مُغَاتَّهُمُ عَالَّهُمُ عَالَّهُمُ رىغى اگر تواك كوغذاكرى تو دَانُ لَغُفِرُلُهُمُ فَا لَكُ أَنْتَ الْعَرْسِيرُ وة برے سے ہما ورا كر خش ك لت توزيروست معمدت والاء يونكرآب كو مزاج من بهت علم تفاكرآب رحمة للعالمين عقرآب كورائ الوكرصدين وسى الترعنه كى بيندسوئي ادرآب نے فدیر سے كاسپرول كوجيورا ديا -اس رعتاب الني نا زل موا اورية ابت آني : كُولُولَتُكُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ١ ( لعيني الرنه تو اايك علم المواصافيا لَسْتَكُمُ فَكُمْ أَخَذُ لَمُ عَذَاتُ عَظِيمَةً كَامِانِ سِي كَرِيعِ بِرِحِكَا بِشِكَ بِنِمَاتِهِ إِن اسين ولياتم نه عداب را يه لینی خدای تعالے نے پہلے سے بیا مکم مکھ رکھا سے کہ خطائے اجتہادی میں اوفذ نہیں بونا اور حکم فدیہ لینے کا تم نے باحبتها د دیا کراس میں خطا ہوئی لہذا تم سے مواخذہ نرموا۔آپ بعدرول اس آیت کے رونے لگے اور آپ نے فرمایا كم الرعداب ازل بواتوسوائے عمرا ورمعدین معافد (رصی الله تعالی عنها) كے كرأن كى مهى دائے مثل مصرت عمر (رضي شرقالي عنه) كے تصي كوئي ند بخيا۔ ف . اس مقام برعلما من بيم كذنكال ب كرانبيائ كرام مكم باجتهاد مجى نيتے ہي اور اُس ميں خطاعبى موتى سے ليكن غدائ تعاليے انبياء كو خطاير والمُ نهي ركفتا فوراً اس يرمطلع كردتيا ہے۔ دے۔ اگرجياس وقت اس علم برعنا بهوااس واسطے کراس زمانہ میں واسطے جانے رغب اور میت کے عكم قبل مناسب تهاليكن لعدازي اس مترلعت مين عكم فديه لين كآاگيا اور آیت نرکورالصدیسے بہلے خدائ لقابالے نے ارشاد فر مایا سے کروے ک نبى خوب خونريزى كفّاركي مذكر ہے تب ك اسيرول سے فديد لينا مذي اسے -اس سے معلوم مواکد بعین زرزی کفار اور ماسخ موجانے میست ری اسلام

کے فدیرلینا نامنا، ۔۔ نہیں جال صفرت عباس صالتدعند نے فدیدس اپنی ہے ماکی کا عدر کیا اور کہا ا معمد (صلے الشرعليه وسلم) بشرم كى بات سے كه تمها را جيا قراش ميں مال فديہ بحياج القريصاب - آب نے فرا ياكر بوقت بيش آنے اس سفر كے تم ہو سو ما ام الفضل اپنی زدج کے پاس رکھ آئے ہو وہ کیا ہوا۔ مضرت عباس دفیات نے کہا بیٹیک نے نبی بریق مو اسس سونے کی خبر کسی کو نہنمی بیٹیک خدای تعا فے مہدی اس کی نیروی اور اسی وقت حضرت عیاس درصی الدعن ایال مے ائے . میں رساحضرت عباس دونی شوند) کا مکرس مصلحت تھا اس کے حضرت نے وہیں اُل کو عظر حانے کی اجازت فرائی۔ هاك المداسيان برحضرت الوالعاص داما وأنحضرت صلي تترعليه وللم كے تھے كران اللہ وختر آب كى أن كے نكاح ميں الله ك قديم میں بی زیزب نے زلور مجیما اس میں ایک حائل دبار) می حضرت فی ف فديون كانبول أي بين كے جہنري وي تقى آب كو ده حال وكيوك خدیجہ دونی الله عنها) کو یہ کرمے رقت آئ اوراصحاب سے آب نے کہا اگر تمہاری مرصنی سونو بندلور والیس کیا مبائے۔ اصحاب نے بیات بدل وجا ن تبول كى - آب نے البالعاص سے وعدہ ليا كه مكة بنتي مى حصرت زينيب ر رفنی الله عنها کو مدمنیه من مهنجا دی اور آنهین وخصت کیا -ف - جميع حاضرين مركا بهت برا رتب سے اور ما فی صحاب سے نصل میں اورسب حبنتي حباب رسول الشرصل الشرعليه وسلم اورخلفائ راشدين الى بدر كى بہت توقير كرتے تھے . صح محب رى يى سے كرمفرت جر مثل على السلام في الخضر عصل تشرعليه و الم سعبيان كياكم صب طرح تماي اصحاب بين ابل برعالي تبهب نسبت باتى اصحاب كياسى طرح سوك ملائكه عنبك مدريس ماحز سوئے وہ انترف واعلى بس بدنسبت اور مل كلہ كے .

ملک آل - اہل بررکی وج فضیدت میں ہے کداکن سے نائید دین متین کی ہوئی اِلیے موقع برکہ بیخ دجرہ وین کی قائم ہوگئی مہم اسی حنباب رسول الشرصا الشرطالية وہم کے اور اس سے معلوم ہواکہ مائید دین متین افضنل عبادت ہے ۔

## فصل ويقى كاح مضرت بى بى فاطريضى للوعنها

متجلاحوال بنين بحرت كي نكاح حضرت فاطمه زمرا وضي لتدعنها كا سے ساتھ محضرت علی رصنی الشرعنہ کے المحضرت صلی الشرعلیہ وسلم بیٹیوں س مصرت فاظمه كوبهت ما متع مقدا ورضدائ تعالی كے نزديك بھی و ه زیا دی تقبول تقیم ای نے ارشاد کیا کہ فاحمہ بہشت کی سب عورتوں کی مردار إلى يجب وه سوان سونكي حضرت الوكر درضي منزعنه) ورحضرت عمر درضي الدعنه) في بيى أن كے مكاح كى دينواست كى-آب نے فرمايا وہ جيوني سے اور حضرت غَمَان دومني مَشْعِنه لسب بون ايك بهن حضرت فاطله كي أن ك نكاح كي دروا ننبي كرسكة تصاور حضرت على رفني الذعنة كوبسين مقدوري كحرات أس وزخواست كى ناتقى بحضرت الوبحر دومنى الله عنى في مصرت على دومنى الله عنه سي واسطے وزنواست کے کہا۔ انہوں نے اپنی بے مقدوری کا عذر کمیا اور میر بھی فرمایا كالمخضرة صلالتدعليه وسلم مهرى درخواست منطور فرماوي يا نه فر مادي حصر الوكرصديق رضي الشرعند في ما ياكم تتهاري ورخواست منظور موكى - حناب رسول الشرصاع الشرعايه وسلم ك قرائن مزاج سعيد بات انهول في يا ئ مو گ - حضرت على صفى الشرعية واسطے در تحواست نكاح بى في فاطمر سے حضورا قدس میں گئے اور حضہ تفاطمہ کی خواسر کا ری کی . آپ نے مرحبا

كهااو زخش موئے بعدازی حكم خداتعالى كا بہنجاكة كاح فاطمه كاعلى سے كردويم بے نے حصرت على كى درخواست يديرا رقبول فرمائى اورحضرت على نے كها كدمبر كے قابل میرے پاس کھونہیں ہے۔ آپ نے بوجھاکہ تہارے پاس کیا کیا اساب انہو نے بیان کیا کہ ایک نرہ اور ایک کھوٹراسے ۔آپ نے ذرہ کے بیجنے کا حکم دیا اور گھوڑے کے بیارشا د کیا کر متہیں جہا دی صرورت ہوگی اسے مت جا کرو۔ ذره حضرت عثمان صنى الشرعن في عيا رسواسي درم كوخريد في اورزر تعيت اداكم کے دہ زرہ بھی حضرت علی رمنی الشرعنہ کو بھیردی کراسے بھی آب رکھیے محصرت على رصني الشرعنة سب ورمم زره كي فيهت حصنورس لائے- آي فياك منهى مصرت بلال درمنی الشرعنس كودي كه ال درمول كی خوشو فاطمه كے ليد م أو اور باقی آپ نے حضرت ام ملمد صنی الله عند کو دے کرفز مایا کہ اس سے جہیز تعین خانه داری کا سامان نی فی فاطمه کا کردو- ایک پینگ، دو نها لی کتان کی، دو چاورٹردکی اورایک مکیدا ور دوبا زو بندجا نری کے اورایک مشک یا نی مدینے کی اور دو گھوٹے مٹی کے اور حینہ جیزی اسی قسم کی تبیار ہوئیں مھرآ ہے نے شرفا واعیان مهاجرین دا نصار کوایک ون جمع کر کے خطبہ را مصر کے نکاح حصرت فاطمه رفی الله عنه کاساته حضرت علی صنی الله عنه کے کردیا ۔ اور مهر حارسو دنیار جاند كے باندھے وحساب سے ویراہ سوتے ہیں اور نكاح سے بيد تورمنور فيحضرت بى فاطمه سے استیدان كيا تفالعنی و حصا كرتمها لألكاح على دونالد فالحن سے کرویں وہ خاموش رہی تقیں اور خاموشی اُن کی ا ذن قرآریا تی جسیا کہ حکم سے سکوت بكر اكتفارى كالوقت استيذان ولى اقرب كما ذن سے يحصن حصين مي سے كدلبد نكاح بى بى فاطمسه رمنى الترعنها كوآب في بخصدت كرويا آب ان كه كم الشرافي العامة اور يبع مصرت فاطمه سے ياني منكوايا وہ ايك تعب (طرابياله) مين يا في بعرالين أب في أن يا في من كلي دالي بصر حصرت فاطمه سے کہا کہ آگے آؤ وہ آگے آئی آپ نے وہ یانی اُل کے سروسینہ برحظی کا ا در بھیر حضرت فاطمہ رصی الله عنها ) سے کہا کہ سیٹھے بیسیرد - انھوں نے بیٹھے بیسیری آب في إنى أن كى ميم مر مر كا ورعاكى:

اللَّهُمَّاتِي أُعِينُكُ هَالِكُ يَ اللَّهُ مَينِكُ مَا لِكُ قَالِهُ وَ اللَّهُ مَينَ اللَّهُ اللَّهُ الله فُرِّي يَّهُمَا مِنَ الشَّيْطَا فِ الرَّ عِنْمِ اللهِ اللهِ الله كوشيطان مردود سے يا

بيمرآب نے فرمايا يا في لاؤم حصرت على منى الله عنه كيتے بيل مين سمحها مع عكم ہے میں قعب درا بیالہ میں یانی دیا آپ نے بانی میں کلی وال مصرت علی كاول سروسينه بير معيرورميان وؤنون شايؤل كي حيظ كا اورمثل حصرت فاطمه (رصنی الله عِنهٔ) کے اُن کے بیے بھی دُعاکی اور لوقت نکاخ آب نے وونوں صاحبو کے لیے خیرور کت کی دُعاکی اور پیدا ہونے بکٹرت طیبن اورطا ہری کے اُن کی اولاديس سے وعافر مائی - آپ نے فرمایا :

جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمُ اللَّهُ الشَّعَلَ حَدّ ( لعين فالتّ تعالى تم وفول كو تخو بي المصاسكها درتها دامخت بطاكرے ا درتم برمركت كرے اورتم سي سے بہت طيب پاکیزہ داولاد سیداکرے -

كُمَّا وَيَا رَكُ عَلَيْكُمَّا وَ أَخْرَجَ مُنْكُمًا كَثِيرً اطْتِياً -

اورلعبد تكاح كے ايك طبق جيولادوں وا معكوا كے حكم ديا كر لوط لو . ف. دعا المنفرت صلى الترعيبيرسلم كى خدائ تعالي نعقبول فرمائي اوربني فاطمه مي السيطيتين طامرين بيدا موئے كداوركسى كى اولادىيں نہيں موئے-ائمراطها دف كبارا وليا مالته مشل حصرت غوت عفوت عظمشخ عبدالقا درجبلاتي قدين مروالعزيز كا كا سبادليا دالله كاكردن يرسادريات كريراقدم سب ا دلیاء الله کی گردن برسے بی مقر مرزح فے مجال کی کمی تھی اورسب ادلیاء الله ال کی علوشال كمعترف عق يشخ مح الدين العربي في فتوحاً مكيدس بيان مقامات ومراتب تصرفات دليامين حصرت كوبهت بلندرته اورقوى لتصرف ملصاب إلم مهدى خاتم الخلفا والماشدين الأكمة المجتب ين صي منى فاطمه سي وكي إم حسن صنى تشعنه كى اولادس -

ف سونا الم مهدى كا الم حسن صنى الشيفة كى اولاد مين اس مين دون كتي مين -ایک پرکھوٹ ارام علالسام کے بڑے سطے اسمعل دعلالسام عصاور أن سي حيد في اسحاق رعد إسلم الموحس طرح محضرت اسحق (عد السلم) كاولاد سى سب أنبياء مو محاورا شرف الانبياء خاتم النبيتن صلالتر عليه والم حصرت اسمليا خلف ألبرى اولاديس موئے اسى طرح سبط اصغر حصرت ا م حسين المعنا كاولادمين اورائماطها وموشحا ورخاتم الائمه والخلفاء الراشدين الم فهدى سبط اكبرصنية الم حسن رصني الشرعية كي اولاد ميس موئے۔ دومرا يد سے كه امام حسن رصني الترعنه في حَسْبَةُ والسطي محفوظي المست حباب سول لتلت للعالم ولم كي مقتول اورخون ريزي سيدخل فت كوجيور ويا تفاء أس كصلياب الله تعالى فے اُن کی اولاد میں فائم الخلفا رکو بیدا کیا جوساری زمین کے بادشاہ ہول کے اورا مُورونيديا وردفاه أمتت محديه على صاحبها الصلاة وانسلام ال ك عهد ين على وجد الكمال ظهورس آوے كى جس طرح حضرت اسمعيل عليالسام اينى عال دحیات معرفدا کے لیے درگزرے تھے ادر ذیح موقے کے لیانے آب كودے دیا تھا التُرطِل ملالہُ نے ان كى اولا دميں خاتم النبتين البيے پيدا کیے کرمان جہاں ہو مے اور سبب ای کے حیات طبقہ اور حیات ابدی کرورو الشخاص نعصاصل كي اورًا لقبائے عالم فيض ان كا رہے كا-

## فصل بانجوي غزوة احد كے بيال ال

منجد غز وات مشهوره غزوه اُحدہد مشرح اس کی یہ ہے کہ کفّار قراش نے کہ بڑا ریخ ببب شکست کھانے اپنے بررسی اور قتل مقتولین کے سکھتے تصاكيك شكرهبارى مرتب كرك لبقدانتقام مدينه برفوج كشى كى مرمنى مبارك مدینے باہر صانے کی دعقی قصدیہ تھا کہ شہر ہیں قائم رہ کے فوج اعداد کو برقت النے الل كے دفع كريں - اكثر صحاب مثل صفرت حرق اسعد بن عباده رقنى التديقا لى عنها وديكرم ادر فزرج كاليرمشوره مواكه بالبرنكل كالوس مبرحنيكه لعض اصحاب الفياد نے يہ بات معى كهى كرہم نے يہتے سے يہ بات بچر بركى ہے کہ جب کوئی سے کر مدینہ میں حراص آیا ہے اور مدینہ سی میں قائم رہ کے ملافعت كى سے - فواسى مخواسى فتح ابل مدينه كى بوئى سے - اور بابرنكل كے درائ میں اہل مدینہ کی فتح نہیں سوئی اور انحفرت صلی الشرعایہ وسلم کی مرضی سرگر باہر الشراعية المعافي كالتقى ليكن اصحاب موصوف نف كمال مبالغداس بات میں کیا کہ باہرنکل کے سی لڑنا جا ہیے حتیٰ کہ آپ برخلا ب مرحنی دولت خاتے سی جا کے سلاح سبنگ مین کے باہر تشرافت لائے اس وقت اصحاب یہ سوچے کہ برخلاف مرضی مبارک اصرار مناسب منہیں ہے لہذا مصنوریس عرفن كياكراكرات كادل بالرحان كونهي عامتا سع وبهترس ميزيين معلم كالإلى كى جاوع - آب نے فرمایا كرجب منجمرسلاح حنگ بدك مردكائے تب روا نہیں کر قبل حباک بے مکم اللی سلاح کھونے اب بیں متھیا رہیں کھولو كا ورآب بابركوروانه مجدئ -اورفز ما اگرئة ناست قدم رم كف خلاي تعالى تتهين فتح دسے كا اورمتصل حبل أحد كے دونوں سنكروں كامقابد موا يشكر اسلام كى نيت يرايك تسكاف دويها مرول مي تقاء ا دُوهر سے اندليتداس بات كاتفاكه وشمن نشت يرسي ا كي هله كري - لهذا آب في حصرت عاليت بن جبر منی مترمنہ کو ساتھ بچاس تیراندادوں کے وہاں متعین کیا اور کہا كماس ورسے كى تم خرركو-الركفارا در سے تصدكري تم تير بالال كرك فع يجيروا دركسي حال مين خواه مهاري فتح بهويا شكست تم اس حكر سع مت مثيو اورلطانی مشروع مولی ، شجاعان مشکراسلام نے دادمنو کی کی دی اورخون کفار

سے اُس میلان کو لالدزار کردیا اور کئی مرتبہ جانب وزمے کقارنے جدر کرنا جا ہا مگر ببب تبراندازی مهرامهان عبدالله من جبرضی الله عند کے قالوندیا یا - بال خرکفار کو نه مت مونی بهان ک کرمنده وغیره عورتین حوجانب کفارتصی السی مرشان میس اور بھاگیں کان کی نیڈلیاں کھل کئیں نعلنال نظر میسے بسٹ کراسلام آ گئے موجھا اور الك غنيمت بين شغول مو تحتب مماميان عبداللدين جبر مهي الخي بره مي ماريان عبدالتدين جهرضي لشرعنه في منح كيانه ما ناكل دس وي ان كيساته ره كي تب خالدین ولید نے کاس زمانہ میں کا فرتھے ورّے کی جانب سے مع انبوہ کفار فرادلول كے حمل كيا - سعيد بن جيسرونى الشرعن مع است بمرابول كے شہد ہوئے ا وركيشت بشكراسلام سي تحيار كل فوج كفّار في ايسا غلبه كياكم الراسلام سيران مو گئے اور حباب رسول تنرصلے الترعليه وسلم كو معى صديم زخوں كا بينجا يجبره مبارك خوان الوده موا وزان مبارك سامن كالتحريك سي شهد موا ادراين قمیدایک کا فرایت ک مینیج کیا اوراس نے اکر الوار مادی آب بسبب صدر زخم كحاورهجى اس سبب سے كرائے ووزرس سنے تقے بہت او جائب بر تفاايك غارس گرس اوران فمیدنے بکارے کہاکہ میں نے محد رصلے الترعلیہ وسلم) کو فتل كردياس اورشيطان ن مين معال أن مراقه كي صورت بن كرسار و نشكر میں اس خرکومشہور کیا کہ محد رصی تلیعیہ آلہ رستم مقتول ہوئے تب اکثر مسلماؤں مے پانون اسطے کئے اورصورت ہرمیت کی دا تھے ہوئی بحیناصحاب مہاجرین انصا مثل حصرت الويجر وعمر وعلى وظلحه واسيدين حضير دعيره رصني متدعنهم قامم دسي -انحصر صلالتنطيبه وسلماس روز دوزرميس ميينه تقي نتجى حكر سياويراب في حرامناجا با وبال ايك بقرته السب صعف كار خول سي آب كويو كياتها اورببب اوجه زرموں كے آب اس تقر سرنہ حراف سكے مصرت طلحر تلے معبط كئے اور كهاكه آپ ميرے كىنھوں بريا ۇل ركە كرح طوح اوين - آپ ف ايساسى كيا اور آب حصرت طلح سے بہت راصنی موستے اور فر مایا او حب طُلُے کے تعنی طلح نے اسپنے کیے جنت واجب کرلی محضرت بی بی فاظم کر رضی الله عنها ) بھی وہاں جائیجیں انھوں نے لورسے کا کر احبلا کے زخم میں بھرا تب نون مند ہوا ۔ صلقے نور کے وضارمبارک میں گھس گئے تھے محضرت الوعبيدہ بن حراح (رضی الناعنہ) نے اپنے دانتوں سے زور کر کے ان حلقوں کو لکالا ۔ پہلے ایک حلقہ مرردانتوں کو جاکے کالا بسبب منتدت زور کے ایک دانت ان کا ٹوٹ گیا ۔ بھر دو مرسے صلقے پر دانتوں کا ذور کر کے نکالا دوسرا دانت بھی لوٹ گیا ۔ اُل سے بھی حصرت بہت راضی مو گئے ۔

شهادت امیرجمزه اس منکافیس سرادی اصحاب س صفهد هال، وفي تشريعا لي عند الموسى - سياستهدا وصرت حمزه ومني تشرعند عم الخضرت صلى الترعليه وسلم كي حي شهد موئے - مشرح ال كے قصة شهادت کی یہ سے کر حناف بدر میں مصرت حمزہ رصی اللہ عنہ کے یا تھ سے کہ ستجاع صفدر تصے نوئ شیاعت و کا فرکشی ظہور می آئی تھی طعیمہ بن عدی اور علبہ باہمند . زوج الوسفيال ان مي كے باتھ سے اداكيا تھا۔ اسى سبسے جبر بن طعم نے كبحبيعاطيبم كااورانك وحشى كاتها وعده آزادى كا درصورت قتل كرف خصر حمزه رصى الشرعن كا ورمنده نے دعده انعام كا دعشى سے كيا تصااور وه وحشى معى حربه لكاني بين خوب البرتها سووحشى سي صحيح مخارى مين روايت ہے کہ مروز اُس معرکہ میں میں نے دیکھا حصرت جمزہ کو کہ ما نیز ستر کے جملہ ورہی اورميرى طرف كو آتے ہيں۔ سي بھاكا اوركتراكے ايك سيقرى آراسي حيث يا-انبول نے مجے منہیں دکھا۔ جب میرے برابر بیٹے میں نے اسی کمین سے حرب انيا ميسنك كرمارا - اك كے زير ات مكا وہ ميرى طرف جيئے - دوميار قدم حيل ك كريد مي سمحاك زخم كام كركيا - بيرس في إس جاك ا پنا حرب نكال بيا -مندہ خبرقتل حمزہ رصی اللہ عنی پاکے بہت خوش ہوئی اور نفش کے پاس بہنے کے مثله كيا فعني اك كان كالم الحادراعضائة ناسل معى كاط والدريط بيرك

عكر مضرت حمزه (مِنى تشعنه عناك كانكال كروانتول سيحيايا -المال حضرت بمان والدوزلفة رصنى الله عند كيمي حناك أحديس شهديو كهامط مين مسلانون كي تلوارس ان يربيط بي خدلف رصني الله عنه بهترا كلته ر-مرابات سےمیرا بات سے سی کے وصیان میں نہ آیا۔ سے بہت عنا در کھتا تھا ایک گھوڑا اُس نے نالا تھا اور کہتا تھا آپ سے جب آب کے میں تھے کہیں نے بیا گھوڑا تہا سے قتل کے لیے پالا سے میں اس برسوار ہو كرتمهن قتل كرول كا- آب في اس سے فرما يا تفاكرس سي تحفي اف دالله تفاسك تن كرون كا مروزا صدوه كھوڑاكدا ما موا آب كے تصدير ما صحاب نے جايا كم آپ تک بینی سے پہلے اُسے دفع کریں۔آپ نے فرمایا کرآنے دو۔جب وہ متصل رقرب الا آب نے ایک صحاتی سے بیزہ نے کر اُس کے کلے میں است سے ماردیا - ایک زخم خفیف پوست خوائل لگا وہ حیلاتا مصا گا جب نظر میں يهنيا وكون في كهاكه نيز كل كيدايسا زخم نهي مكاسم كيون حيّا ماس - اس في كما تم منہيں جا نظر كس كے با تقد كا زخم سے - محد رسال طبير م كے باتھ كا زخم ب - اگروه محد مرتصوك معى ارتے بیشك بین سرحاتا لعبدازیں وہ ماہ میں موضع سرف میں واصل عبتم موا - بہتھی نے روایت کی سے حضرت عبداللہ بن عمر فعالید) سے کدایک بارس رات کو بطول والغ میں جہاں ابی بن خلف مراتفا حیا جا ا تھا و کمچھاکدا بک شخص آگ کی زنجیروں میں مندھا مواحیاً تاسے کہانی مجھے دوا ور نگہبان اس کےساتھ سے وہ کہتا ہے خبردار اُسے یانی دینا پیفتل کیا ہوا رسول اُ صلے ولٹرعلیہ وسلم کے احترا الی بن خلف کا فرہے۔

له ظاہر البطن وآیا خی موضع سروت بین کوئی منکر ضاص کا "هم ہے اس واسطے کرمر ا ابی کا سر ف بیر حبی سروایت مبیقی ثما بت ہے - ۱۷ مند رمز الشرفتائے . المال حصرت على رمنى الشوعة سے روایت ہے کہ معرکہ معبل میں سول سند صد الشرعبيه وسلم كون وكيها ، عج كمان مواكه الشرحل حلال في البيب ناخوشي محسم سے اپنے بیغیر کوآسان پراٹھا لیا اور میں نے کہا کہ اب زندگی میں کیا بطعن سے اور تلوار سے کے کفار کے عول میں یہ نیت حصول شہادت کھس کیا اور ملوار مارت مار تدعول كويريشان كرديا ادركها ركى اعضرت صلى الشعليه وسلم مرنظ يرى حصنورىي بنج كرحيات از وحاصل كي-هال الوصحابركرع وأاصي مجاكراتك قصورات على الديمات عاف فرایا اس بے کہ دہ لوگ مخلص حبان شار انخضرت صلی الشرعلیہ وسلم کے تھے۔ یہ تصوران سے بمقتفائے بشریت ہوگیا تھا۔ قرآن محبیمی آیت عفوی موجوں هال المخضرت صلے اللہ علیہ وسلم اورجو اصحاب وہاں موجود تنفے میہا ڈیرجرٹھ كت كافرون نے بھى حراصنا عالات نے وعامانگى كەاللى يرحرا صنى صائ تعافے نے انصین روک دیا کہ وہ چراحصہ نہ سکے لعدازی آ لوسفیان نے كرا فنرك كفاروسى تھا يكارك بوھاكم محمد رصا الشرعليدسم) بن آئے فراياكر واب نه دو ميراس نه يوجهاكرتم بي الوكر رصى الشعند) بي-آب نے فرایاکرواب نہ دو ۔ بھراس نے حصرت عمر (رصنی المعند) کو بوجھا آپ فيتر بهي حواب وييغ سد منع كيا - تب الوسفيان في حلاك كما كمعلوم متواہے کہ تیدینوں شخص مارے گئے مصرت عمرصی الشرعند کوتاب نردی اور انهول فيصلا كم كهاكر الفضلة تعالى يتنبؤن تفض ذنده بن تيرسا ويردنج إدر بلا والني ويمركها كرسال آينده مقام بررهار اورتها ريد لرفائي بوگ-آب نے فرمایا کہر دو مہت احصا بھراوسفیان نے کہا اعل ہمک رمبند ہو تواسے میل) آپ نے اصحاب سے کہا مواب دو۔عرض کیا کدکیا جواب دیں۔ فرا ياكبو أنلهُ أينك وَآجَ لَ صحابه صِي التُرعنهم نه يبي كها- بصرالوسفيان نه كَمِا عُذَّى لَذَا وَلاَ عُزَى كُلُمُ وعرى بارى بعنبارى عزى نبين) آب فوالا وادوا له بعنم من من وفع ذاى مع مند ره العدمقصده در الخرن الك بحث كاست كم يحقول بى ١٢ مزرة الله

صحاب نے پوچھا کہ کیا سواب دیں۔ آپ نے فرط یا اللّه مُدُولُنا وَلاَ مَوْلِیٰ ایکُدُرُ (اللّه اللّه الله الله الله الله کوئی مولانه ہیں) بھر الوسفیان نے کہاکہ مقتولین ہیں تم مثلہ باؤگے لینی ناک ورکان اوراعضا کے سوسے سومیں نے یہ حکم نہیں دیا تقااد میں اس بات سے ناخوش بھی نہیں ہوا۔ بھر الوسفیان مع اسپے لٹ کرے مکم کو

حال بعدمرا حبت كفار أتخضرت صلاالشرعليه وسلم ادبرسي أترك ورتقتولين بیں مصرت جمزہ رونی انٹرعنہ کواس حالت میں دیکھ کے بہت ملول مو تے اور مقتولین کو میعنسل و کفن اگن سی خون آلوده کیروں سے دفین کردیا اورایک ایک تجرمي دو دو شهيدول كو دفن كيا اورس كو قرآن شرلف زيا ده يا د تصا أسے آبگے کیا۔ لعدازیں مدینہ کومعا ووت (والسی) فرمائی ۔ مدینیہ میں احوال حنگ س كرمبت عن مورط تصا اورنسبت جناب رسول الترصيف الترعيد وسلم كى سوننبرشهورموتى اس كاصدمة تمام مدميذ مركه عاشق زار المخضرت صاياته عليه مے مقے زیاوہ از صرتها اورسب کولفتیش آپ ہی کی صحت وسلامتی کی تھی۔ ا بين عزيز وقريب كاكسى كواليساخيال ندتها وسنط كرايك بي بي انصارى كرام ان كاكبشهبنت را نع تفاء سعدين معاذكي مال اوراك كابينيا عمروين معاذ رضي الدعينة اس بطانی میں شہید ہوانتھا وہ انخصرت صلی الترعلیہ وسلم سی کے دریا فت حال کے لیے بے تا بھیں بجب خبرات کے عود فرمانے کی سلنی کہا معے قرار نہ ہو گا حبت تك بين حال مبارك اسي المحص ندو كهدول كي - اور حجيد ط كرداه مين ينيس اور عال وكي كاكُلُّ مُحْتَبَة لَعُدَ الْحَيَارَ سُول الله عَلَلْ مِر مصيبت لعدائي كالمتى كالصيغم وفل محقيقت ہے۔ آپ نے ان مصالعز ست أن مح بعيث عمروي معا ذارضي الثيمنة ) كى كى اورفر ما يا كه تحف بشار سوكرتيرا ببثيا بهشت ميس سے اورسب شهيدوں كے اقارب كويہ نوش خبرى ئنا دوكراك كے اقارب جوشهد موئے بہشت بیں بس - كبشہ نے كہاكہ جب

والے آپ کودیکید کے اور معتی تقاصنے ہیں گرم موئے۔ آپنے بہ حال ملاحظہ فرمایا ور اور کرو بڑے خومی کے بین بار میرے بھر اس خرمن کے پاس مبیقے کے اور أذ قرص والول كوسمانے سے نا بے كرونيا مشروع كيا-ايك سى خوص سےسب قرص ا دا بوكيا - ايك حبد باقى ندر يا ا ورده خرمن مهى ديساسى تقا جيسے بيلغ سے تعاليجالة كياغظمت وربركت يتقى حنباب سيالمرسلين صعيد الشرعليه وسلم كى عباسر رصني التسرعنة سبخرمنول سے اوا ہوما نا قرض کا دشوار سمحقہ تھے لید مرکت آ ہے ايك مى خوس سے سب قرص ادا موكيا اوراس خرمن ميں سے بھي كھ كم نہ موا۔ ف يعوام سنشهورس كريمار وسم شعبان كوحس كي شام كوستبرات سهنى سے عزوہ أُصُرُوا قع موا اوربسب لوطنے دانت كے اكس دن حلوا كھاما تفاصف عنط سے کسی مؤرخ نے یہ بات نہیں مکھی سے ملکہ وقوع اس غزوے مح ساتویں یا گیاد مویں شوال میں سے البتہ شب راس میں ہے واسطے شہدائ اُحد کے استعفار کیا ہے جیسا کہ اس تقیع کے لیے بھی استعفار کیا ہے۔ لیں شب برات میں شہدائے اُحدادراموات کے لیے اشتقار کرنا اوراک کو تواب سنعانا مطابق سنت کے ہے۔ عال البدرونق افروزي آب كى مدينة طيبه مين جربيني كدالوسفيان بجد معرف مے بنیان موا اور کینے نگا کہ غلبہ ہم نے پایا تضامحہ رصی انڈ غلبہ وسلم ) کا کام کیوں تمام ننبی کیا۔اب دہ مدشکر مھرا تاہے۔ آپ نے پرخبر سنتے ہی عکم دیا کرسٹ کم بتعاقب الوسفيان روانه مواورخود بلفني فنس مع بشكر روانه موك - اوران بي وكول كوسمراه كيامو مشركب عزوة أصد سق ما آنكه وه لوك خسته ادرزخي تص

لے ذکراس بات کاکرشب براً ت کے دن برناغ زوہ احد کا جومشہور ہے عنط ہے ۔ عصف غزدہ عمرالاسد معینی آپ کے تشرافی نے مباغے کا تعاقب ہیں ابوسفیان کے میس کے کردہ عیر آنا ہے اور جیاجانا ابی سفیان کا ۔

يرحال ب توجل ني خشى سے آپ سپاروں كے ليے دُعا فرائے ۔ آپ فرايا: " یا اندکودے دی ان کے دلول کا بدلم اللهم مَ إِذُهِ مُ مُؤْنَ فَكُو المِمْ إ وَأَحْرُهُ مِنْ اللَّهِمْ -حال بيان فضيبت شهرك الشرمل ملالئ نے شہدائ اُمُد كے يَيَاتِين بھیجیں۔اس صنمون کی کہ وہ زندہ ہی ضا کے نزدیک اُنہیں مردہ مت سبھو صدائے تعالیٰ کے یاس سے وہ رزق یاتے ہی اورلببب اک متول کے ہو الترتعاب في أنهب دى بن وش بن اور صديث صحح من سے كالترتعا ك نے شہداء کی رواح کو سبز طائر کے قالب میں رکھ کراجانت وی سے کربہت میں جہاں چاہیں سرکریں جو چاہیں کھائیں اور دات کو سونے کی قدیلوں ہیں کہ ساية عرش بي ما رست إن اور مقى صحيح حدثيث وارد سے كم الشرعبل حلالك نے شهدا كو صفورس مل كے ال سے كلام كيا عبدالله والد حا مرصى الله عندس بالمشافه كام كما اوراد حياكه اكرتهب كسي جيز كي خواسش مؤاو بيان كرومتيس دي جامى- انهول نے عون نمیا کہ مہی سب عدہ تغمیس مشت کی ملتی ہی میں اب كس جيزي نوامش مو-ايك باتك البته نوامش بي كريم محرونيا مي بقيع ماي اورتیرے لیے سیرشہد مول - اللہ تعالی نے فرایا کہ دنیا بیل دوسری مارجا نانہیں موسكما لداير آرزومهارى عصل ندموكى تب أنهول في كماكه ما راحال مارے مبائوں كومينجا دياجا وسے تب الله تعالى نے يه ايسى ما زل كس كر تَحْسَبَ الدِّنُ مُن تُعَدِينُوا فَيُ سَيِمُل اللَّهِ أَصُواتًا آخر كس-حال ا در صفرت مار منی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا والد مرے ست مقروض سے ادر حمو بارے باغ میں جوبدا موئے اُن می سے بی تعيما باكدفتر عن ادا موصاء تركين ميري وانست بين ده واسطه ا دائے قرض كے كافى نه تھے لندا ہي فيعضور مي عرض كيا كه اگر آت تشرلف مطلبي تو غالبًا لمجاظ الب كے قرفن والے كھے دعاميت كراي آب تشراهي لائے قرفن

" بن وگول فی ملم ما الدوقد من اور دسول کا بدیمنی زخول در مکلیف کے مشاان میکوکارو ادر میمنز گاروں نے وال کے بیے میرا اثواب ہے " حب المحكم مروائى روان الوست آيد الَّذِينَ إِسْتَجَالُبُ اللِهِ وَالْرَّسُولِ مِنْ لَغِدِ مَا اَحْسَا بَهُ مُرُلُقُنُ كُلِّلْنِينَ احْسَنُوُ امِنْهِ مُرَداللَّقَةُ أَجُرٌ عَظِيمُ د احْسَنُوُ امِنْهِ مُرَداللَّقَةُ أَجُرٌ عَظِيمُ د ( پ ع ع )

ان کی شان میں ہے۔ ابسفیان نے جب یہ حال سُنا ور گیا اور ہم ابہوں نے اس سے کہا کہ نام فتح کا ہوگیا سے بھرنے میں کہیں ایسا نہوکہ بات اللہ جا دے ابوسفیا نے مینہ کی طوف کرخ نہ کیا اور مجلت مکہ کو دوا نہ ہوا۔ اس خضرت صلے الشرعلیہ وسلم سینہ منزل تعاقب کر کے باسٹوکت وعظمت مدینہ طینتہ کو والیس تشریف لائے منزل حمراء الاستذبک تشریف ہے۔ حمراء الاستذبک تشریف ہے۔ کے تصل لہذا پر مفرغ وہ حمراء الاستدبکہ لا تاہے۔

#### منصل جیمی عزود برانانی کے بیان میں

بهت تغع ماس كيا بنياني حضرت عثمان رصى تدعنه سيمنقول سے كدم ونياد يرمجه ایک دنیار لفع موا - تھروہاں سے نوش خرم بیجنگ دنچ تھرآئے ۔ یہ آیسی « وه لوگ بنبس کها لوگوں نے که آو مول لينى الوسنسان دعذه في نشاحي كياس تهار ليصوتم ال سے أر ذاك كا يال زياده موا اور اننول نے کما اللہ وافی سے اوروہ میٹر کا دسازہے يبرلوث آف ده الشرك نعمث اديضل معكرنهني النبس كمجه مكلف أورا لع سوئے وہ اسٹر کی مرشی کے اورالشر مرافضل والا ہے۔

ٱلَّذِيْنِ كَالَ لَهُمُ النَّاسُ الَّ النَّاسَ قَالَ جَعُوا ٱلكُمْرَا الْحَشْلَةِ هُمَّا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَنَادَهُمُ إِلَيْهَانًا وَقَالُـوُ ٱلْحَسُيُنَا اللَّهُ دَلْخُمُ الْوَكِيلُ و رَبِي ١٩٤٨ كَالْقَلْبُولُ الْمِعْمَةِ مِّتِي اللَّهِ وَ فَضُلِ لَمْ يُصِّنَهُ مُ يُصِينَ لَهُ مُنْ اللَّهُ عُنُوا رمِنُواتَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرُفَعُمْلُ عَظْمُ و (9.8:5)

اس مال کے بیان ہیں ہیں۔

#### فصل ساتوی سرتدر حبع کے بیان میں

جب مشركين غزده أحد سے عير كے مكة ميں پہنچے سفيان بن خالد ندلى سجمانے كيم لوك قبياع صنل اور قاره ساتھ ہے واسطے تہنیت فتح کے پاس قریش کے مكريس وبال اس في سناكرسلاف مبت سعدطلحدين الى طلحه كي زوج في كاس كے بيار بيسے اور شوہ افريس مارے كئے تھے يہ شہرت دى سے كہ ہوكو كى عاصم بن تابت كامر لاوسے ميں أسے سوا وسط بہت اچتے دول - عاصم كے با تقرسے اس کے دوبعظ مارے گئے تھے اس بیے سلا فہ نے نذر کی تھی کرمیں عاصم کے كاسدىسرىسى بشراب بول كى سفيان بى خالدكوسوا فىرلى لىطمع موتى اس كے

لمعضل لجين مهلم فتوحدوضا ومعجه وقاره تبات درائ مهلب تشديد يود فون بييد كنام سي.

ا پنے کھر بھر کے سات آ دمی عصنل اور قارہ کے مدینہ میں بھیجے۔ انہوں نے برجب كبني سفيان كي يرفرب كياكه ظاهر سي مسلمان موسكة اورحصنورا قدس مي عرض كياكه عاد عسافة اسين اصحاب سي سيحيداً دمي كرد يحيد كرماري قوم كو قرآن مجيسكها دي اوركوششش اس مات مين كى كه عاصم كوآب ساته كردي -اور ثابت بن ابی الا فلح عاصم کے باب کے گھر مبا کر مطہر سے اور عاصم سے ببت مجتث كا اظهاركياكم الرخباب سول الترصل الترصلي وسلم متين ما رس ساتة كردي توبهد نشنوب سے المخركار الخضرت صلى الشرعليه وسلم نے دس آدمى ال كےساتة كردسے اور عاصم كوال كامرواد كرويا - وہ وسول ومى ساتھال ساتوں کے روانہ سوئے بجب ورمیان عسفان اور مکہ کے آئے ایک ان ساتو یں سے مبا کے سفیان بن خالد کو خبردی - وہ دوسو آدمی سے کر سرم مراز یا عظم مع اپنے ساتھیوں کے فدفقہ میر کہ ایک اونچاشلہ تھا چرطھ گئے ہے۔ فتمن اُل كةرب بينج عاصم نهايين سائقيول سدكهاكه حصول شهادت كوغييمت سمجعوا ورسب الرائي كے ليے متعد سوئے كا فروں نے كما كرىم سے کہاکہ حلیری نیکروا ورامنی حان کو بلاک ندکروسم تمہیں امان دیں گئے۔عاصل كهاكرين مشرك كاان كينا نهبي عامتنا اورمين في سناب سلافه في قسم كھائى سےكەمىرے كاسترس فاب سنے۔ ياسترتوم، عالىكى نير اسيخ بغمر صلے الشرعليه وسلم كو دے سوالشرحل حلإللہ نے بير د ما ان كي تبول كا ور ان کے حال کی آپ کو خبر ری ا درعاصم روضی اللیجند کے مہلے تیرلق کے ا بجب تیرختم مو کئے نیزے سے اوالے جب نیزہ لاط گیا تب ملوارلی اور پہاا۔ الك روس كرشهد موئے اور دُعاكى كداللي ميں نے تيرے دين كى حابت كے لیے جان دی تومیر نے بدل کو بھا کہ کفا رکے ہاتھ ندیکے ۔ لبدازی کفارنے

عا با کران کا سرکا ط لین ا کرسلافہ کے ماس سے جاویں ۔ خدائی تعالی نے شہد کی محقی كالشكر مصبحا ياس مدان مبارك حصرت عاصم دون الشعنف كانهول نے حرط باندهاكسى كافركوياس تصكفي ندويا حب رات بوقى حذائ تعالف نے ايك سياب ايسا بعيماكه بدل صرح عاصم كابها مع كما - كافرخائك خاسرم حب سلافه کے پاس سفیان این خالد نے آ دی مجیعا کرسواؤنط بھیج دے ہم نے عاصم كوقتل كياسلافه نے كہل بعياكم ميرى مشرط يتقى كه عاصم كا سريا عاصم كو جتیا ہے اوسوم نے دونوں میں سے ایک بھی نہی میں اون ط سوکرنہ دول گی-عال باقى عاصم رونى لليوند) كرسائقيول كايرسال سواكه جيد شخص اوراظ كر شهيد مو كئة اور خبيك بن عدى اورعبدالله بن طارق اور ديدين وتهد يرتين صاحب كا فرول كے سجمانے سے اُن كى امان ميں آ كے پيا طريرسے ا ترب كفارني برعبرى كرك ال ك لا ته كمال ك عاد سع با نوص عبدالترين طار نے جب غدر اُن کا دیکیما حیلے سے باتھ اپنے کھول کے ملوار کھینی اور کفارسے تقال منروع كيا- كافران كحمام مثيران سي حيران مو كيدا ورتيم مرسا كانهي شہدیا ورسے رہے جب ہے اللہ عنہ اور زید وسی اللہ عنہ کو کفار اسر کر کے لے كم خبيب رضي منه عنه ) كوحارث بن عامرين نوفل محد ببغير ان في سواونك في كے مول بیا تھاكہ عوض اسنے باب كے كرضبيت رصی الله عند) كے ہاتھ سے اور كياتها قبل كري اورمضرت زير روض شونه كوصفوان بن أمتيه ني لعوض يجاسل و کے بے لیااس لیے کہ عتب اپنے باب کے عوض کہ زیر نے اُسے قبل کیا تھا مار الماك ووفون صاحب مكمة من ماه ولفقده منتح تق باشطار گزرجا فالتمر حرام کے انہیں قد کوکے رکھا ۔ صبح نجاری میں سے کرخبیب نے ایک مارائمترا

له خبيب بنائى معبدد دوبائي موصده صيغة تصغير له وترزيدال معلد والى مشلشه كسوره والله نام والدريصابي رضي وشرمند كذا في العاموس - ١١س

واسط یا کی لینے کے حارث کے ایک بعیظ سے مانگ لیاتھا ۔ اسی حالت میں ایک لڑ کااس كاخبيب (ونني تلاعنه ) كي ماس علينها خبيب ومنى الدعنه ) في أس اسية زالو برسطها ليا. اس عورت كو در سواكم يرقيدي سي كبس مير سيط كو مارز دا د خبي فيك مت ورويس اليا فكرول كانج كوفتل فكودل كا - وه عورت كمتى سے كريس نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا ۔ ہی نے خبیب کو حالت قید میں انگو کھاتے دیکیھا اور ان ولؤں مکہ میں کوئی میوہ نہ تھا اور خبیب زنجہوں میں تبہ تھے وه أنكور رزق اللي غيبي تفاكر خدائ تعالى ني خبيب روضي الدوند كويسي اتفا لعدكر رجاني ما وحرام كے موضع تنعيم مل كه خارج حرم حضيب اور زيرودول وسولى دى فيب رصى الليمنة كالماسكما كالتناميت دوكه رو ركعت مازيرهول كفار في مهلت دى يحص د کعت ما زیره لی مقتولان بے گناہ کے بیسے ساز انہوں نے سنت قائد کردی بداذال انبول في يشعر راه عد: المسعار

(ترجمهر) محصے محد مرواه نبی بلیس مادا ما ما موسا

وَلَسْتُ أَبُالِي حِيْنَ أَقْتُلُ مُسُلِمًا عَلِا أَيْ شِقْ كَانَ بِلْلِهِ مَنْ وَعِي كسى كروت بير موضا كيديميل المامان وَ وَالِكَ فِي وَالْسِ الْكِورَاكِ بَيْشَاءُ اوريقس ميراحت الكياب يُمَا وِلَكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِيُّ مَنْ عِي اوراكرمناتعا في عام مركت كر.

عصنوباره بإره كرك نكواول مي خبيب كوسول برح إصابا اور فباله سد منديهر ويا - خبيب ريني الترميذ ) في كما كيوم صنالقد منس كاينما السول والمشرو والما الله معضبيب ( رصى الشفنة) سے كهاكم اكرتم دين اسلام تحقيور وو تو سم تهيں تحقيور ويں-نعبيب روسني الشوعنة) نے كماكم اكر قام روئے زمين محصور توسى اسلام سے من ميرون-ايك حبال كياسو حبال اسلام كه قربان - كا فرون ف كها تمبارا لحي حياً، ہے کہ متمارے سے محد (صطالت علیہ وسم) کوسولی ہواورتم اسے گھرسلامت علے ماؤ۔ خبیب روسی السونہ نے کہا کہ سراول سرگر منہیں جا شاکہ میں گھر ماں

موں اور خباب منیم صلا السعليہ والم كے يا وُل ميں ايك كانٹا جيمھے ويور مقتولان مدر ک اولاد وا قارب عالسین آ دمیول نے نیزے سرطرف سے حضرت خبیب کے مار في مشروع كيم أس وقت منه حصرت خبيب رصني التاعنه كا قبله كى طرف مو الا كيا - النول نے كها شكر صلا كاجس نے ميرامنہ قبله كى طرف كرديا حواس نيا سے رسول کے لیے نسیند کیا ہے اور حصرت خبیب درمنی اللہ عند نے کہا کہ اللی میاسب وشمن میں کوئی دوست بنہیں کہ میراسلام تیرے دوست کو بہنجا دے او ہی میرا سلام این حبیب کو بہنجا دے۔ زبدين المرصى الشرعنه رواب كرتے بي كرين معلس شركف بي ساتھ ١٠ ايك جاعت اصحاب ما صربواتها آب برآ تاروى ظاهر موت لعدازال آب الا نے فرایا کر خبیب کو افروں نے قتل کیا اور پہ جبرشل ابین اس کاسلام مجھ بینی تے ہیں بھیرا یہ نے فر مایا علیالسام ورحمتراللہ بھیر حضرت زید کوسولی دی انہوں نے بھی پہلے دورکعت نمازیرهی اورمبسی گفتگو گفارنے حضرت خبیت كى تقى ولىيى مى اكن سعيمى كى ا درويسامى حواليه پايايتصرت خبيب كى دش كوسولى مرافكا ركها -حال خناب رسول خلاصلی الترعلي وعلی آله رسلم نداصحاب سے فرما يا كدك مع وخبيب درمني المعندى كغش كوسولى يرسى أنارال في يحضرت زبراد وتقاد . رصنی الله تعالی عنهانے اس کا م کا اقرار کیا اور روانه ہوئے۔ دن کو حصیب رہتے اور رات کو علتے یہان کریاس کوش کے پہنچے ۔ جالیس آدی محافظت کے لیے اطراف دارمين سوت تھے-انہول نے أنهت سے خبیب رضي اللّٰعِنة كوسولى بر سے اتارا اور کھوڑے میر رکھ کر اے جلیے ۔ میالین ون اُن کے قتل سے گزیے تھے

لے مین مصرت زید سے بھی کفار نے ترک اسلام کو کہا اور صبان کا خوف ولا یا کرمن ت ذید فریدی میں میں اور کا میں میں اور کی میں اور کی میں اور کے میں میں آت اوش میا ۔

مكر بدن أن كادبيها من ما زه تضاا ورزخمول مسنجون بميكتا تصاا ورمشك كي خوشبو آي تقي صبح کو قراش نے خبر ما بی شتر سوار دوڑ ا مے جب پاس اُن دونوں صاحبوں کے منع يحضرت زمر رصى الله عنه نے نعش خبيب رصى الله عنه كى زمين ميں ركدى فورا زمين أسف كل كئي بحصرت فبيب كو "بليع الارض " اسى لي كهت بن يحصرت ربسر نے کفاری طرف منہ کر کے کہا کہ بی زبسر بن العوام ہوں اور مال میری صفیہ بنت علیطاب ہے اور یرمیرے رفیق مقدا دین الاسود ہیں۔ متباراجی جائے تو تیروں سے اڑا اوا درکہو تواتركر للوارنيز بسي روليس اورميا بو بصرحاؤ كفار بھركئے يحضرت زبسر اور مقداد فيصفورا قدس مي حاكه حال عوض كيا - جرئيل عليانسلام في معلس تراهي یں آکے بیان کیا کرتمہارے ان دونوں یا دول کی فرشتوں میں تعرفف مورسی ہے۔ هال ذكرقتل سفيان بن فالدلعين المستخضرة صلى الشرعليه وعلى الدويلم كرعاصهم رضي المعنذ ، اوران كے ممار ميول كے قبل كابرا رنج سواا ورعبد التد بن أنيس انصارى وواسط قتل سفيان بن خالد طعون كے ماموركما - وہ سفيان كو پہچانتے: تھے آپ نے اس کی شکل بیان فرمائی اورارشاد کیا کہ اس کے دیکھتے سى تتمارے ول ميں خوت آوے كا عبراللرين انسي في اجازت لى كمجو جي میں آئے اس کے سامنے کہس اور تلوار سے کے وال ہوئے لعد قطع منالل بطی عرزیں يتنج ادروبان اس كافر كو دمكيها ا درموا فتي نشان دسي حنباب سول الترصلي الترعليه دم كے بنجانا اوراس كے پاس كئے۔ اس نے اوجھا كرتم كون ہو عبداللہ نے كہاكہ ميں توم خزاعدس سے موں میں نے سامے کہ آپ سٹکر محصلی السطلیہ وآلہ وہم رونے کوتیاری کرتے ہی میں بھی حاصر ہوا ہوں کہ منٹر کے موں اور بہت نوشار کی ہاتیں کس کرسفیان بہت ماصنی ہوا یعبد اللہ اس کے عنمے ہیں داخل ہوئے اور موقع پاکرسراس کا کا ط کے مرینہ کو روانہ موئے اور راہ میں ایک غاربی حقیب له أس بصيدت عبرام رحة الله تعالى كه قاموس مي معطى عرد كبرة لوفات بعني طروء م تصنعين مهلد وفتح رائ مهلد ريك مقام ع فات مي سعد ١٧ مذرحة الدر تعاد عليد. ہے۔ خدا تعالیے کے حکم سے اُس غاریں شی غارتور کے مکڑی نے جالا پوردیا جب
سفیان کی قوم کو خبر ہوئی عبداللہ کی علی شی سے بیٹے بہتہ اِ الاسٹ کیا نہایا ہیسر
گئے عبداللہ غارسے نکل کر دوانہ ہوئے اور منا ذل قطع کر کے حضورا قدس میں
ہنتے بہراس لعین کا زیر پائ مبارک ڈال دیا ۔ آپ اور اصحاب بہت خوش
ہوئے مکھا ہے کہ آپ نے ایک عصاعبداللہ بن اندیس کو دیا اور فرایا کہ بہ
عصا بہشت میں ہاتھ ہیں رکھیو۔ اس طرح آن کو خوشنح بری حبنت کی دی۔ وہ
عصا عبداللہ کے ہروقت ساتھ رہم انتھا یہاں تک کہ بوقت مرگ انہوں
غصا عبداللہ کے ہروقت ساتھ رہم انتھا یہاں تک کہ بوقت مرگ انہوں
فی اسٹے ساتھ کفن میں رکھوایا۔

#### فصل محموين قصربسر لتونہ كے بيان مي

الإراد عامر من جعف کرمشہور بہاعب الاستة تھا۔ تحدکا رہنے والاتوم بنی حامر بن سے وہ حصنورا قدس بیں حاصر بوا آب نے اسے اسلام لانے کوارشاد کیا۔ وہ سلمان تو نہ بوا گردین اسلام کی اس نے تعرافی بہت کی ادر کہا بین سلمان بومبا تا گر مجھے قوم کا خیال ہے۔ آپ کچھ لوگ بیرے ساتھ کردی کہ وہ میری توم کو دعوت اسلام کریں اگر وہ سلمان ہو جا دیں گے تو مجھے کچھ امل نے وہ میں اس نے کہا کچھ وٹر رہنوں سنے نہا ہی نے فر ایا کہ مجھے اہل نحد کا ڈرسے۔ اس نے کہا کچھ وٹر رہنوں منہیں بین اپنی نیاہ میں سے لول گا۔ آپ نے سنٹرا وی اپنے اصحاب بی سے کہ قراء کہا نے تقریبی قرآن مجمد برا جھے والے اُن کے ساتھ کر ویے۔ اکثر وہ انسان میں سے اور ایسے مہاجرین وہ لوگ بہت بزرگ اور مقبول اصحاب بی سے انسان میں سے اور ایسے مہاجرین وہ لوگ بہت بزرگ اور مقبول اصحاب بیں سے دن کو کھڑی اور این ازواج مطہات کے مجروں بی بہنجاتے اور دات کو

له برمون نفت ميم وضم عني معله ونون ايك حكم الموندل مي درميان كما ورعنفال كه ١١٠.

نمازا درزكرا درتنا وت قرآن مین شغول منتهد منذربن عمرو كوان برامیر كما ادرا یک المدروسا مے خداورتی عامر کو مکھ کے اُسے دے دیا۔ عامرین مالک کا ایک مجتبعاتها عامر من طفيل من الك - اس كوابل اسلام سے كمال عدادت تقى حجب يراصاب سرمعونه بين منع اوسط عرون أمين صفرى اور حارث بن صبيله كو ويد كريراكا وكو العرب وين اور خط حرام بن ملحات كوديا كربني عامركو بينجادل-حرام دوآ دمی اورساتھ نے تے منط بہنچانے کو عامر من طفیل کے یاس کئے جمام جب متصل اس قوم کے پہنچ اپنے ساتھیوں سے کہاکہ میں سید جاتا ہوں اگر مجھے امان موتوتم معى آئيو- اوروال جاكر حرام نے كہا كرئيں خباب رسول انتر صلے الشرعليہ ولم كاپنيام سے محة يا بول مجھے اوائے رسالت كے ليے الى ديتے ہو- إيك كافرنے حرام كے بیشت سے آ كے ایسانیزه مالكه دومرى طرف سے نكل آیا -حرام نے كما خُزْتُ وُرَبِ الكَ بَالْمِ لِين سِي مَعْمُ وكُومِنْ كِي اللَّهِ مِنْ الكركب كى ما اور عامرين طفیل فے بنی عامر سے واسطے روائی کے اصحاب موصوفین کے کہا- انہول نے بخيال المان عامرين مالك كية تبول نركيا يتب اس كافرنية قبائل سنكيم اوغضيذا ذر رعل اور ذکوان کے پاس وی جسے کے بلا ما اور شکرانبوہ مے کر سرمعونہ کو عاكے گھردیا۔ وہ اصحاب سے نوٹے بیان کے کرسب شہید ہو گئے معتر عامران فهيره كفام مصنت الو كرضي لترعن كم تقدا ورحصرت الو كرف لسعنا نے است اء اسلام میں ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا تھا اور سجرت میں وہ بھی دفیق الخضرت صلع المرعليد وسلم مص عقد وه معى شهيد موسكة الدأن كى كرامت بدائرة وت نمايال موفى جب فرشتة الله كي نعش كواسال بير سي كلي يسب كافرول في بيها ويمهى -

له مغری نبت بےطود بضمرہ کیفتے ضاریحبہ و عون میم دوارمهارکد ام ایک ہے بنی ضمرہ اس کی اولادی۔
کذافی القامول ۱۱ سے صحر بسد دمهار مکسو، و تشدیم میم ۱۱ سفر رسته المرب سکے مجسم دمکون ان دہائے۔
معلم ۱۲ است ککے سلیم میں مہا جینی تصغیر وعسید میں سادہ ملتین ویائی مشدرہ لبھینے تصغیرو کا مکبسر
مائی مہار دسکون میں مہار و کوال افتی وال معجم دسکون کا جن یہ سب تبسیلہ کے نام میں۔

حال حارث بن صبّمة ادر عمرون أميّم جب ادنظ حراكاه مع يصركران . وورسيقبارات مشكرى حكرم ادرجالوراطرت موت ادركافرول كصوارول کو کھڑا دیکھا ہاہیں میں شورہ کیا عمروین امتیہ نے کہا کھیل کے اس حال کی خباب رسول التُرصل لتُرعليه وسلم كوخروى عارث في كبانه س شهادت مفت التي ي كيول حيورون اورلوك عيال مك ووكافر مارف نع قتل كيد- بالآخر كافرا نے دواؤل کو اسیر کمیا ورجان کی نیاہ وی ۔ اِس سر مھی حارث ہے دوآ دمی فتل کیے اورشهد سوئے اور عمروس امید کو عامر س طفیل نے بیشانی کے بال کا ش کر حصور ویا۔ اس کی مال کے ذمرایک غلام کا آزا د کرنا تھا اس میں چھوٹر نا عمروین اُمیۃ کا شمار كيا- عامرين الفيل في عمروب الميدسدايك المصقتول كوابل العام كي يوجها عرو تے سرایک کا حال بیان کیا۔ کہا تہا ہے یا رون میں کوئی کم تو نہیں سے عرو نے كهاكه عامرين فهمهره رصني الترعيد نهين بل، كها وه كون تفع عمرو في كهاكه وه حباب رسول خداصل الترعليه وسم كيساليتين اصحاب من تصد عامر من طفيل في كما كه یں نے دیمیاکداک کو لعبدقتل کے آسمان بر معطی ۔ هاك "فاتل حضرت عامرين فهيره كاليك شخص مني كلاب بين سيرها مربي سلمي عمره كتاب كرجب ميں نے نيزه عامر كے ماراا وروه پار ہوگيا عامر نے كہا . فَكُرُتُ دًا ملَّا بعنی پالیا میں نے قسم خدا کی ۔ اور میں نے دیکھے اکر عامر کو اسمال سر سے گئے میں ف عامر کے کلام میں ما مل کیا کوکس جیز کو یا لیا جنحاک بن سفیان کلابی سے جا کے اوجھا۔ في أنهول في كها مطلب بيس كرمينت كويا ليابي في يفتحاك سع كها كراسلام محي تنقين كروا ورس ببب مشابره احوال حضرت عامر كيمسلمان موكيا- الومراء عامرين الك كواس قصم سے كراس كا ال ميں اس كے بيسے نے فتور والا بہت رنج موا. اوراک سی دنوں میں وہ سرکیا اور عا مربن طفیل کے سمعلیس رمعیرین ابی مرا دیے نیزہ مارا -اس سے تو وہ ندمرا مگر طاعون سے کہ ایک محصور امری سم کا اس کے نکا تھا مركباراس فيراه حاقت الخضرت صلى مترعيبه وسلم كوكها عبياكريا توسك مجص

انٹ دوکہ ملک زمین زم لعنی دیدات کا اور جنگل نمہارے حصتہ میں سے اور شہر میری صحصے ہیں یا مجھے انیا خلیفہ لعبد و فات کے کر دو نہیں تو میں بڑا انشکر لا کے تمہ سے لڑوں گا ۔ جنب رسول تنصل لا تعمید وسلم نے فرمایا اندکہ ہم شما کُونِی عامر کا ام جن کہ نوست نہ آئے ، تمب وہ ملا عول سے دیا اللہ تو د کام تمام کر ہے عامر کا ام جن کہ نوست نہ آئے ، تمب وہ ملا عول سے

حال عمروب أمير صحري وبال سے ميرے واوييں دوخص مشرك بني عامر كے انہيں ملے عمرون الدي سمے كر يھي ایک طرح كا انتقام انہيں ملے عمرون ان دونوں كو قتل كيا - دل ميں سمے كر يھي ایک طرح كا انتقام سے - عامر من طفيل سے ميں نے سب اصحاب بير معود نہ كو قتل كرا يا متقا اور وہ دولوں مشرك مخصرت صلى الله عليه وسلم كى المان ميں سفتے اس بات كى عمرون الميد كو خبر منحق سے است قتل كى نسبت كہ بخطا وا تعربوا ديت تحويز من محمد شفے لمہذا آپ كو منظور مواكد ممشورت ال كے كى اور بير امر سبب عزود من نصفير كا موا ۔ . اس معاملہ ديت كو طفى كريں اور بير امر سبب عزود من نصفير كا موا ۔ .

### مضل نوب عزوه بى نصير كے بيان س

تبدر الله المحالي المحالي المحالي المحالي المردين المردي المحالي المحالي المردين المردين المردي الم

ماعین رمعونوں ) نے پیتج بز کی کہ دیوار سے ایک پیچر رطون کا کرآپ کو قبل کرائی تعلیم نے بساطت جر سی علیالسلام کے آپ کواس بات سے مطلع کردیا۔ آپ وہاں سے اس طرح اُسطے صبے کوئی فقنائے حاجت کے لیے اٹھٹا سے۔اور دینہ کو روانہ ہوئے -اصحاب مراسی معی حب آب کی معاودت (والسی) میں دسر موتی اورمعلوم كماكمة ي تشرف م كف مدينه صل كف أب في منى تضركه البيماكم نتم نے ارادہ فاس میرے لیے کہا تھا غدر اور لفق عبد تہاری طرف سے تحقیق وا اس ليتهان بيمكم سے كريهال سے نكل جاؤ وس دن كى مدات سے لعدوس دن مع مع مع كاس كى كردن مارى عبائے كى - بيور نے نهانا اور الاائى كے ليے تيار سونے۔ تب آپ نے نبی نضیر برٹ کرکشی کی اوراک کی گڑھی کو حا گھیرا ا ور محصور کر کے آن کی عافیت نگ کی ۔ حال ایدو کو ورخت خرما کرمتصل ان کی گرمھی کے تھے بہت محبوب تھے مثل ولاد كے: فيال داكر مدورت كاط والے جائيں تواكن كى دوح كومديم موكا -آب في مدون و المعنى كالمني كا وما - اصحاب نے ورزت كا منے شروع كے ليضون نے عدد تسم کے درخت کا فیے بایں نیت کم اُن کے کٹنے سے کافروں کو رہے ہوگا۔ اور لعضے اصحاب نے بری قسم سے کا نے باس نیت کدائن کولفین کا مل اس با المتفاكدا بل سام ي فتح موك اورسب موال منى نصير كالسام كفيضين آدی کے عمدہ سیمسلانوں کے لیے ، کی میں اللہ تعالیے کو دونوں فعل بمقتضائ مس زيت ليندمو كاور دونول كوخدائے لقالے ندانيا حكم فرمايا: مَاقَطُ عُنَمُ مِن لِنَكَ الْتُلْتَخُهُمُ اللَّهِ عَلَى مُن فِي اللَّهِ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ الْتُلْتُخُهُما

مَاقَطُ عُدَّمُ مِنْ لَيْنَ لَهُ الْدَّلُكُمُوهُما اللهِ عَلَى مَ نَهِ اللهِ قَلَمُ اللهِ عَلَى مَ نَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُنُولِكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ا در صحیح خباری میں ہے کہ آ ہے ورضول مع طباعے کا بھی سم ویا تھا جہا جہ بھرات وہاں مبلائے بھی گئے۔ اسی باب میں حصرت حسان بن نامت کا شعر ہے۔ امت عر

وَهَاتَ عَلَاسِرَاةٍ بَنْ لُوجِي ( ترج اله ) آسان مود مرداران بني لوي را ك حُرِقْتِ بِالْبُؤْمِرُةِ مُسْتَحِلَ يُكُ لكا دنيالوس من كم شرار عالس كالمرتب ویری اس ملکانام سے جہاں درخت بخر ما بنی نصنیر کے تھے اور لوی ہمرہ سے حباب رسول متذصلا لتدعليه وسلم مے ايك احباد ميں ہيں منى لائى اُن كى اولا وہيں -هال انصار کے دوقبیلہ تھے اوس اور خررج ان میں مہیشہ باہم روائی رہتی تقى اورىنى قرنطىراوس سے تم عهد تھے اور بنى نضير خزرج سے اور سرا كيا اپنے معابدكي مدركيا كرتے تقے يعبد الله بن الى بن سلول منافق خزرج ميں سے تعااس لیے دربردہ اس نے بنی نصنیر سے دعدہ مدد کا کیا تھا ا درحالت جبنگ میں اور پہلے سے بہت تسلی کی باتیں کیا کڑا تھا مگر مدونہ کرسکا ہجب بنی نضیر بہت منگ ہو انبول نے درخواست کی کرا بہن مکل حانے دو۔ آپ نے فرمایا کراب بربات منظور نہیں مگراس طرح کر متھیا رسب جھوڑ جا دیں اورجس قدرا سباب اُک کے حیاریا بول تیرلدسکے بے کے مع عبال واطفال جلاوطن موجا ویں مطابق اس کے میود المعودول سنك كف مكاون ميس سكوني كوارياكوري ياتجداور ميز حوببت الحيى ما في مكان تور كي نكال ب كيّ اوربسب عبلت ما في كم ملانول سے معنی انہوں نے مدولی مسلمانوں نے بھی مکانات اُن کے توریک اُن کی چنری نکال کی۔

ر ترجم ادی ہے جس نے نکالاسے ان کو جو کا فریل الل کتاب سے الل کے گھروں سے مہیے باری شکر جیچ کرتے تہیں گمان درتھا کہ وہ نکل جا ویکی اوران کا بر کمان تعاکد ان کے قلعے ان کو انٹر سے بچا لیویکی سو یا ان پرانٹراس حبار سے جہا انہیں خیال نہ تھا اور ڈالا ان کے دلوں بی افکارعب ا جا دیتے تھا بیٹے گھریے بانک کے دلوں بی افکارعب ا جا دیتے تھا بیٹے گھریے بانھوں درسانوں کے ہاتھوں سے موعرت وقع سے هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِي كَا كُفُرُوْا مِنْ اَهُلِ الكَثَّى اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا مَاظَنَنْ تُعَرُّانَ يَخْرُحُجُا وَظُنَّوْا اللَّهُمُ مَاظِنَنْ تُعَرُّانَ يَخْرُحُكُ اللَّهِ وَاللَّهُمُ مَانِعَتَهُمْ مُحْصَمُونَهُ مُعْمَنَ اللَّهِ وَاللَّهُمُ مَانِعَتَهُمْ مُحْصَمُونَهُ مُعْمَنَ اللَّهِ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا

## فصل وسوين عزوة خندق كے بياسي

شرح غزده خذق كى يرسے كري بن اخطب كرسى نضير بي برا مفسد تقامع حنیا سرار یہود بعیر حلائے وطنی کے خیبر میں جاریا اور شب وروز اس فكرس رساكم الل اسلام سے انتقام سے اس سے دہ حيد مفسر كرسب قريب بس آدى كے تھے مكر كو كئے اور قرابش كورسول الله صلے الله عليه وسلم كى الله فى مے لیے بوعدہ اپنی مدد اور تدہبرات کے آما دہ کیا اوراس بات میر بالمحمال کے عهد تشعكم موا- الوسفيان نه جاد مزاراً ومي سلخ جمع كيه اور مك سے روانہ مو اورجی وغیرہ میرو قبل منطفان کو گئے اور اک کو سبی مایں وعدہ کرایک ل چوہار نيد كتهاى وس كة آما ده سكارسوار اصعالته عليه وسلم كما عيد التحليل فزارى كرمروار غطفان كاتفامع استقسلا ورحيدقائل كم كراس كيم عهد تع منزل مرانظهان مي الوسفيان سيما مع وسب اشرادك وس بنراد موطم تقے مرینہ کو دوانہ موئے۔ یہ ضرائخفرت صلے السّرعلیہ وسلم کو بہنی صحاب تے۔ في مثوره كما بحضرت سلمان درصى الدعنة ) في عوض كما كريل في مل فارس یں دکیوا ہے کہجب کسی شہر سر موادی شکر حراص آ سے حس کے مقابلہ کی اننبن ابنبس موتی گردشهر کے خذی کھود کیتے ہی اور اس کی بناہ میں شتے ہیں تا تخضرت صلی الشطلیہ وسلم کو یہ بات لیند موٹی اور آپ نے خذق کھونے كاياس مدينه بحانب كوه سلط مح حكم ويا اورطرفين مدينه كي شهريناه كي ديوارول اورعارتون سعم معين اس غزوه كوغزوه خندق اسى سبب سي محمقيل اور بای جبت کرا مزاب جمع مزب کی سے معنی جاعت کے مولکہ کفار جاعتوں کو سے

له وكرحفرخندق منبوره سلال صى المنبيعن مله سلع بفتح سين مهدوسكون لام ومين بهد مين كمنتفسل ايك بهاوسه-

كرح طفآئ تصليلا يغزوه غزوه احزاب كهلاما -حال اخندق كے كھودنے ميں خباب رسول الله صلى اللہ وسلم اصحاب كے ساتھ نشريك غفا ورسب اصحاب مهاحرين اورانصار خندق كهود نيديل مرسي محنت كرته تق اورآب كايه حال تحاكم بحوك كيسب سيآب نع بيط يرتهم باند تھے بھنرت جامر رصنی اللہ عنہ نے بیعال ویکھا اوراینے گھر کے اوراینی زوجہ سے كهاكه بس نے انخصر صلى الشرعليه وسلم كو معوكا يا المجمعة مدسر آب كے كھا الكھا كى كرنى جاہيے- امنوں نے ايك صاع تو كا آٹا نكالا اور گوندھ كے خمر كياا ور ایک بکری کا بختر و بح کرایا محضرت صامر رصنی انسترعنهٔ نے ما کے حصنور میں عرص كياكس في مقورًا كمانًا يكوايك أي تشريف معيس -آب في ميلا ( دورس) ك فرا ياكراك إلى فتنتى تهارك ليم مارف دعوت كاكها الكوايا مع ماري ملو-ادرآب في حام روضي تشرعنه سے ارشا دفر ایا کر حب مک میں نہ مہنجوں ہا مڈی نذآ مارين اور الما نه ميكاوي حضرت حاسب في مرايني زوج سے كها كه كھانا تقور ا ہے اورا یسب اہل خندتی کو ہے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آب بہر سمجتے بين : اورحضزت عامر رضي الله عنه تصميم شنا دياكه فأندى قبل أز تشرفي أورى آت كوند آماريواور أنا زيكائيو- آب تشرك لائداور كهاناك پاس جاك آفة اور فا نشرى من آب نے لعاب دسن مبارك وال دما اور وعائے مركت كى يى يورا ي نے جابر رضى الله عند سے كهاكد ايك روائ يكانے والى اور لمالو اور گوشت کی بانٹری سے لیے ہیں۔ ہنے دو- اس میں سے گوشت نکال نکال کے پیالوں میں دوینیہ آب نے کئے . مشروع کیا سب نے کر ہزار آ دمی تھے توب سیر سوکے کھایا اور م نڈی کو ثبت کی وسی سی حوش مارتی تھی جیسے پہلے سے تقى- اس بن گوشت در مه - جو اوسال بحبى آنياسى رياستينا تقا - سجان الله

کے اس سے معلی ہواکہ کھانا سامنے رکھ کردعلا مگنا جائز و دواہے۔ ۱۱ (رجنوی)

كيا بكت تفي خباب، رسول الشرصال التعليه وسلم كى كمد يوني جاربيراً في كى رونى اوركرى ك بي كوشت سات بهت أديول في برموك كوايا ادر كما أأناى را. عال خندق کودنے میں ایک سے راساتا یا کرصحاب اس کے توڑنے سے عابر مونے جصنور خور وہاں تشراف سے عمتے اور مھا وڑا یا کدال آ ۔ نے اس تھر يرماط وه ايك تها في الأط كما اوراس من سعدايك بحاج كي صب سعة كو عالت مك شام ي نظر مرس مآب نے فرايا الله اکر خدائے تعالیٰ نے ملک شام مجھ دیا بھرآ ب نے دوسری بارسے سر کدال اوا سے بحلی جیل اور عمارات فارسن ك اس مين إب كونظر يوس أب في فرايا التداكم مندائ تعالى في ما فارس معدديا بيمراب في كدال بيمرير مارا بير على على اورعمارات مل مين نظرين. آب نے فرایا اللہ اکر صوائے تعافیے ملک بین مجھے وا اور وہ محصر ماش ماسی سوكيا۔ ف مينين كوئى حرآب نے فرمائى مطابق أس كے واقع موا ملك مين تو آپ کی حیات میں ہی قبصنہ میں آپ کے آیا تھالیکن سبب ارتداد مرتدین اور وعدى نبوت اسووعنسى كے اس منى خلل بوكيا تھا حضرت الويكرونى الشرعند تعاليا عنى ك عهر مين و فلل رفع موكميا أور ملك شام اورفارس مين جها وحضرت الوكر وضى الله تعالى عنه مين بشروع مولك تصا اور تعد تحصيد ملك بل اللام كقضيس الكياتها بحضرت عمر صنى الشرعنة كي عهد مين كل مل يمن اورملك مثام اوركل مك فاس إلى اسلام ك قبصديس آيا -حال احيان اخطب ميورى اسط موافق كرنے بني قرنطير كے سا ابوسفيان

عالے احی بن اخطب بہودی واسطے موافق کرنے بنی قرنظیہ کے مگا الوسفیان اور احزاب کے محلہ بنی قرنظیہ کے مگا الوسفیان اور احزاب کے محلہ بنی قرنظیہ میں یہ وار منی سے مہی الوسفیان نے جی کو واسطے اس کا م کے معانہ کیا تھا۔ کعب بسروار بنی قرنظیہ نے بہتے تو بہت اظہار ناخوشی کا اس کے آنے سے کیا ملکہ اس کو اسپنے مکان کے اندر آنے کا اذن نہیں دتیا تھا۔ اس کے آنے سے کیا ملکہ اس کو اسپنے مکان کے اندر آنے کا اذن نہیں دتیا تھا۔

ك حيارة كالبِقرم ادميني كل آپ ك درمانستى ين دفارك شام ١١ منده المعيد .

اور در دازه نهبی کھولیا تھا اور سنتے ہی اُس کی آ و زکے کمائر پر بڑا منحوس ہے اپنی قوم كاتوستياناس كيااب ہارے تباہ كرنے كوتا ہے بىپن س كى كمروفريكى باتوں ين أكربيك تؤوروازه كصولا بيفرنقص عهد مرساتك رسول التدصل الشرعايه وسلم ك اورموا فقت كفار رمتعكم مواء اوركفار قرنش اوراحزب كوكها بصحاكهم تهاي ساتھيں اورسب بني قريطرا سزاب كے ساتھ شفق ہوئے۔ حال البيرتب مون خنق كرآب في الدرارا أي كالتهام كميا مشكوة شرلفيني بروايت محصرت الوسعيد عذري رصني الشرعندوار و سے کہ ایک فرجوان انصاری کہ حصرت الوسعید خدری کے سکان کے سلمنے اس کا مكان تفاباس سبب كهاس كانبابياه مواتها اسخفرت صلى الشعليه وتلم سياها زت بے کرخندق برسے دو بیرکو ای کرتا تھا۔ایک دن ای نے نے بوقت طلنے اس کے فرمایا نفالى مت ما ويمجه تنصيار ب لو محص بني قر نظر كا خوف سيم أس بوان في نيزه انيا ب لیا بجب گھر بینجا کیا و کھٹا سے کہ زوجہ اس کی دروازے برکھڑی سے جوان نے بمقتضائة غيرت عا باكرائي زوجه كونيزه مارے اس نے كها كم صلى فركروا ندر عاكد ديميوكم مجيكس بيزن كالاب يوان اندركان كحكيا ديمياكه أس كے مجھونے سرایك سراساني سبنيا سے جوان نے اس سانے كوننزہ اركونبزے میں برولیا اورسانب نے ترجب کے حوال کو کا ط کھایا تھے زر معلوم مواکردہ سانپ يد مرايا وه حوال يد - صحاب في عرض كيايا رسول الله وعاليمح كدين وال زنده بنوحائے - آپ نے فرایا کرماؤ سجہ زمکفین کر کے دفن کردو۔ مھرآپ نے فرایا كرمكانون مين ايك قتم كيسان موتقي كرعوام كهانقين يعب سانب مكان مي موداريونو وكمصت سي نه ار دانو تين دن اس سيكه دوكه مصرمة لكليوميم اگروه در ای در سال اس مار دالو - د سب نے جان سمیت وقت تصیار مع لين كويو فرا يأس كاير مبى ايك نفع مواكد حوال كومكان مير منعية نبى متحيارك حاجت ہوئی۔

عال بب كركفار كالهنجاف ق ويم كربهت متحرمواس بيد كرعرب نے تعدرت كمين ندركيمي عنى اورمتصل خذق خيدون بوك تيروسنگ سے المت رسے ادرمیشد خذق برحلد کرتے رہے۔ انخفرت اورمشکر اصحاب اخیار بھی تروسنگ سے در تے رہے ورائ کے علوں کو دفع کرتے رہے کت صب می سے کرایک ما دسب اُن کی اورش کے کہ آب اُن کی مرا فعد میں شغول سے بالروقة كى تماذين ب كى قضا بوكش كرائي بتريث فضاكين معين مقدم ما ذكويده كي بداس يدىدوالى تندًا ظهرى تضاكى مع عصرى مع مغربى اولىك باعضرى ما زائب كانتفاسوكنى الي فرايا: مين مناك تعالى كافرون كالموون مَلاَ الله بِيُوتَ هُمُ وَقَبُورُهُمُ ادرقرول كوآگ سے بھر سے مسا انہوں نے كَارًا كُمَا شَغُلُو نَاعَنِ المَصَلَوَةِ ٱلْأَسْطَى مين مازوطى سے كفازعصرسے بازوكها-صلاة العصرط ف مصط كمعنع وس بيج والى كے بھى بس اور افضل كے بعى البت بيكاؤا على الشَّلُوات والمصَّلُوة السُّوسُط مِي مفسري في نفط وسط كودونون طرح مع لف ما ما الله المعلى المناز وسط كون معرا اختلاف مع - بنهاد كاطف وك كيديس مرحنفيد كوزيك ترجع اسى بات كوس كرنا زعصر خيائيراشا وانطائرس ككواس اورحديث حراوير ندكورس صاف اسمطلب پردلیل ہے اور بیج والی مونے نمازعصر کی یہ وحبہ ہے کہ ایک طرف اس کے دودن کی نازی می لعین فجراور طر اور دوسری طرف اُس کے دورات کی نازیں ہیں لعيى مغرف عشاا ورفضيات نماز عصرى وجريب كم مديث صحيح مي واردب كرص كى نا دُعصر كى فوت بولوگويا لوك بال اس كا وركم ماراس كاسب حين كيا -

عال عمرون عبدود ایک برابیدان شجاع مشهورتها حتی کدلوگ اسے با مرد كے متقابل كہتے تھے اور ايك قاقلة قرنش بركر سحارت كوكيا تھا قراق آ مراے ك بن كريك في تقادر عروين عبدود في تنهااك كيمقابل مو كي ملكياسب عمال کئے برحنگ بدرسے دخی وکر معال گیا تھا ا وراس نے عبد کیا تھا کرح كم محصل تدعيد وسلم سوانتهام نه معاليكا تنل سريس نه والول كا يسوعمرو مذكور خذق يريد في كركه آيا اوراك علمة تك خذى ياك أدهر سيخندى كا ندكفس ميا اوراس نے مبارز لعین مقابل واسطے لڑائی تے طلب کیا۔ خباب رسول المتصل المديسال عييه وسلم في مصرت مي كرار اسدالتران الب على ابن ابي طالب رصني الترعيد كواس كي مبارزت كي يريهيما اوراك كيديه وعالي معفوطي اورغالب آف كي فرا في اوروالفقا اُن كوعنايت فرمائي مجب مصنرت على عمروين عدود كم متقابل موت مينيس ومكيدك وه بهت بنسا مصرت على نوجوال وكم عرقه كين لكاتم الا يحدوث بركيا مي يا تعد وال اور تمهارے باپ الوطالب سے اور مجد سے دوستی مقی تم میرے بطینی موت میں میں اور تمہارے بات مول میں میں منہ سے کہ خالے میں منہ سے کہ خالے کے فیارے میں اسے کہ خالے کے منہ سے کہ خالے کے مناب کی مناب کی مناب کے مناب کی مناب کی مناب کے مناب کی مناب کی مناب کی مناب کی مناب کی مناب کے مناب کی مناب کے مناب کی م تعالیٰ کی بھنا کے لیے تھے قتل کروں ۔ بھر جھ سے کر حضرت علی اُس سے بھڑگئے اور اليس من متصار مينا شروع موا - اس كى الوار حصرت على في سيرير لى مگراس زورس اس نے اِنقد الا تھاکدسیرکٹ گئی اور تھوٹوا اثراس کاسرمبارک حصرت علی میں بہنجااد معضرت على ند السي تلوار مارى كرسراس كا دُور عاكر كرا . حضرت على في نعره التداكس طبذكيا ويبيع مكان مبا درت بيل گردا دلى تقى كەلىشكراسلام كوھال نظرىنى سرتا تا تھاجب آواز تحبري شني آپ خوش موتے اور كفارا حزاب كو مرا رہج موا گريا أن كى كمرو طالكى . هال خباب سول تشرصني الشرعييه وسلم نه واسط تفرقه واست كه احزاب میں یہ تدرسوی کدایک الله بداوار خرائے مین کا قب عظفان اور فرارہ کو دیں

له فكرمقتولي عرومي عبدود ميلوال مرست حدركرار ١١٠

"اكروه قرنش سے الگ مو كے اسنے كھروں كو مھر ما دي، وه محى اس بات بر راضي تو معاب سے آپ نے اس ماب میں مفورہ کیا۔انصار نے عرض کیا کہ ان کفا کی کیا عقیقت سے کہ دندال طبع خرا نے مدینہ سر دراز کریں جب سم شرک تھے تب تو أن كا وصله الينا فرتها ابمس مدائ تعالى فيعرف السلام كى دى الم كول السي ولت اختیارکریں بھی میں ایک جھیدارا امنیں نہ دیں گے۔ مارے یاس اُن کے بیاروا الموارك نبي سے يہ نے فرايا كريس نے يہ توزاس ليے كى كرسارے عرفے ایک کمان سے تم پڑتیر مارنا تشروع کیا میں نے جا یا کدان کی جاعت کو متفرق کر دول مین تهاری مصلحت بنین سے لیس کے صرورت نہیں -هال ایک شخص کداعر " فلید منطفان بی سے تھے اور نعیم بن معود آن کا ال تماحضور ك فديت بي آك مشرف باسلام موت - انهول فيعون كياكري ايك تدمركة المول خلاف والنه ك مشكر قراش اورسى قريظيي -اكر حصنور مج امازت دى كدى مرحىس وسوكول-مرساسام كى البين خرنيين اورمدا أنهن اعتبار عصمرى بات ألى من الركه جائي آب كاماز ي وال ده ميدين قريط مي گذار آن سيب السيام زني اور سا حراي كي آني كسي ده ال كَ الماقات عديد الله و عرفيم في كماكمة حوقوس معام عطفال سدرانق مواور محد رصل الشرعليه وسلم سعم في نقص عبد كي بي حاكميااكر ولش محدر صدالته عليه وسلم الاكام مذكري اور بير حائي تومحد رصع الدعيد ولم تم مرقوج کشی کرمے متہارا کام تمام کردیں گے اور متہیں نہاان کے مقاب کی طا نبن سيود نے کہاکرا باس کی کيا ترب و تعلم نے کہاکرا بيرى صلاح يد كرة قرش اورعطفال كوكها معيوكم متهن دوجار مردار يا ولادسردارول كى بطوراً ول محد دبوی کرتمهارے یاس رمین ناکر جب محصلی الله عدر المم تمهاد قصد

کے اول اُسے کہتے میں کہسی مروار کی اولا دیا قریب کو کوئی باوشا ویا امیر لینے پاس سکھاس خیال سے اکد وہ شخص بنیال اپنی اولا دیا قریب کے خالفت کر کے۔ ۱۹منہ جعت اللہ علیہ -

كرس بعنه ورست حفظ الميد سردارول ياأل كى اولا دك قريش وعطفال كوتمهارى مدد ك يديم ناصرورى مر اكر وه اس بات كومال ليس توسمجه يوكه ول سعدال كوتمهارى خیال سے نہیں و وہ دلسے تہارے دوست نہیں۔ بہودینی قرنظر نے اس بات كوست بندكها اوركهاكهم قرنش سے اب ميى يغيام كريں گے - لعدازي تعيم وإلى المركم قرنش كم ياس آئے- أن سے بيلے اپناا خلاص اور تك خواه بونا ظامرك كماكر بني قرنظيري بم في الك خرستي سعم سع نظر نيرنواسى بيان كرتيب وه يهب كرسى قريظه محر رصل الشرعليه وسلم سعدديره مل گئے ہی ا در انہوں نے اقرار کیا ہے کہ قرنش کی اب مدونہ کریں گئے اور محمد ر صعے التر علیہ وسلم ) نے انہیں کہا بھیجا سے کہ متہاری طوف سے دل ہارات صاف وگاجب تم قرنش سے محصورہ آدمی عارے باتھ گرفتار کرا دوگے۔ سوسی قرنظ نے محد رصل انٹرعلیہ وسلم ) سے دعدہ کیا ہے کہکسی بہا نے سے م سرواران قرنش میں سے چینرا دمی طلب کر کے تمہارے خوالے کردیں گے سواگر ، وتم سے وی طلب کریں تم ار گر نہ ویجبو۔ قراش نے یہ خبرس کے تغیم کی خبر تواسی كا احسان ما اور فغيم و في سع أنظ آئے۔ اور عنطفان كے لوگوں سے بھى يہي ام بيان كرى العبازان فرنش فيني قرنظ كوكها بجيعا لمريس بيال ميس موت مبت دن گزرگئے ابتم عاری مرد کے لیے آؤٹوایا ۔ باری صلا کریں گئے اس مے ج میں بنی قرنطیدی جانب سے سی تقریر سے جو نعیم نے تائی تھی بنام اما ۔ قریش نے سنتے ی کہاکر نغیم نے سیج کہا تھا حقیقت میں منی و لظیم محر رصلے اللہ علیہ وسلم) سے مل مگئے ہیں -اورصاف اس بات سے الکارسی قرنظر کو کہ ماہمیا ۔ بنی قرنظہ تے کہانغیم سے کہا سے حقیقت میں قریش ول سے ہارے دوست نہیں او قراردا تعی میود منی قرنط اور قراش می سائل سوگیا - وف مدیث من بات الْحُرُبُ خُدُ عَلَمُ مَن عَلِي لِوَالْ وَمِيكِ مِطَالِقَ اس كَ مَعْرِت لَغَيْم سَ واقع موا -اليا فريب ورجبوط كن ه منبس ملكموجب تواب سے- بال غديعني

خلات عهد كراً وتمن او كا فرسے بھی جائز نہیں -حال جب قرنش اورا حرفر کو نیاده دن گزرگئے بمردی شت میرانے لكى اورسى فل موافقت بنى قريظه عيد إن كے ول مبى سرد مو كئے۔ التّر على حلاله فے ایک اور وائی موانهایت میزوت بھی حب سے خیموں کی رسیاں اوا ط كين مينس اكموكس معودول في الشكريس محصوط كرو ندمجا ما- الم نظريال اكسط كئي فيد مردى اورصد تركوا سے سے بہت تھرائے۔ادادہ معرمانے كا معمر وكا-أس ات كرجكم ادتذكات كركفار مرمت صدرتها حناب رسول افترصل تشرميه وسم فعاصحاب سے فرمایا کوئی ما سے اس اب کی خرا سے ميرآب نے بتعين مذلف بن اليان وسنى تشرعنه كواس كام كے ليے مامور ذبا ما اور بشرى شدت کی برین بھی سے محفوظی کے لیے دُعا فرانی بعصرت مذیفہ رضالی عند كيتيس كربركت آب كى دعا كر مع مان آن مي مطلق مردى فرمعادم بوتى عكراسامال تحاكريا عاميس حلاحاتا مول اورآب في فرما التحاكم كسي مر باتد نه واليو . خلفه رصنى الله عنه كبت بن كمتصل خمير كم حابينجا وبالبرضيد الوسفيان كة الصلبى منى اس سے الوسفيان تنها ماب رہا تھا ميرے جي س آيا كم الوسفيان كي تبرادول مكر الخضرت كن وست اندازي سيمنع فرمايا تصالهذا یں نے قصدید کیا - الوسفیان نے سے کرکے لوگوں سے کہا کہ اس میدان میں برا من الما تك المع بن المرى كالمان المان ی سے میود بنی قرنظر نے بے وفائ کی اب بہاں مظیرنا سرگر صلاح رہتر انہاں میں ت كرس داسط كوچ كے يكار ديا حضرت مزلف رصني الله عنه في يو كے يہ خرحصنورا قدس مي بينجائي أوراسي دائ كونشكركفا رميلاكها وسوره احزاب من اس غزوے کے حالات کا ذکر ہے اور اس آیت میں مؤاکا اور مایا گارکا مامورونا واسطے وقع نشکر کفار کے مذکورہے: وتترجيك استدايان والويا وولحو يَا يُتُهَا الَّذِينَ امَكُنُوا أَذَكُمُ وُ ا

### إلى فصل كيارظوي عزوة بني قرنطير كحبيابي

عال سي نه ميك مني قرنطه كو كليرا الدقافيد أن كا شك كيابيال تك لدانبوں نے گرم می سے آتر نا چا یا ۔ الولیا بَدُ الضاری سے كقبیليدُ اوس سے سے جو الدين قريظ كيم عبرتها -اس باب سيمتورت كى ادركها كمم اس بات رأترا وب كرخاب رسول لترصل الترعيد وسلم حيار علي عكم وسيمن فطور سے الولیا نے کہاستر سے مگراس وقت اسے لیے براتھ دکھا۔اس اشارہ کر کہ قتل كاعكم دي كريم أسى وقت بسوج كديد مجم سعير اقصور بوا اوري في الله الدرسول كن خيانت كى ولال سے روان بوكے اسے تيش مسى رشراف كے ستوائي بالمنصدريا اوركها جب خدائ تعالى ميرى توبرقبول كرسه كاتب ي كعلول كالم بيده دان مك بند مع رسے - ايك روكى ان كى انہيں كھانا كھلاجاتى تقى اور ماجت عنرورى مے لیے کھول دی مقی ای نے الول ایک بندھنے کی خبرس کرفرایا اگردہ ویسے ہی میرے پاس میے اتنے توسی اُن کے لیے استعفار کرمالیک حب وہ سول سجد مين عا سند صحب كم منافئ تعالى كامكم من و و كاين فكولول كا والقصر مند و دن سنبصة بالشول علاله نظم ال كي معاني تصور كالمبيا - آب حفرت أم سلمه ومني الله عنها كم عرف بين تقد كر محرك دقت بيطكم ما زل بوا ا ورحضرت أتم سلمدرضی الشونها نے الوالیا مرکو میکا رکے خبروی ۔ لوگ دور سے کم انہیں کھول میں الوالیا ج نے کہا معے کوئی نہ کھید ہے میں صنوراقدس صلی السّعلیدوسلم کے ہا تھ سے کھنوں گاجب صبح كالبي نكلے الولياب رصنى الله عنه كو اپنے وست مبارك سے كھول دیا۔ حال ایام معاصره می ایک یمودی کی ذرحبه فے کرستو ہرسے میت رکھتی تھی كماافسوس بعاب تيرى عانى يى نظرنبى آتى -تيرى عباق كابهت قلق ب مودى نے كہا تھے كيار سے محر (صلى الله عليه وسلم) عورتوں كونبس ماتے ہاں ، وندى كينية إن-اس في كما كربغيرتير عصص مينا بيدر بهورى في كماكما كر

له ستون اين منبطا الإلبابركا واسط توبك ١١٠ عله مان دنيا ايك ١٠٠٠ ركامحت توسي

توسیق سے فلانے برج کے تلے کچے مسلمان سوتے ہی توا وه متعرفرط معکا کے ایک مسلمان کو اردوال اس محقصاص میں البتہ محمد رصلے الشرعلیہ وسلم محقے قتل کریں گئے۔ بیصورت البتہ میری جان کے ساتھ تیری جان کے ملائے کی ہے۔ اس کا ذرق نے ایساہی کیا بحضرت عائشہ رضی الترع نہا کہتی ہیں کہ جب بین قرنط قتل ہوئے ایک میں دریہ میرے بچر سے بی جمیعی تقی ایک شخص نے اسے باس ٹلایا وہ سنستی ہوئی آتھی یہ وریہ المحقوق کو ملا تے ہیں۔ بیس نے کہا ہم اس کے اس عورت کو قتل جہیں کوئے اس بات کا بڑا تعجب ہوا کہ قتل کے واسط تیسنی اس نے اپنا قصتہ بیان کیا۔ مجھے اس بات کا بڑا تعجب ہوا کہ قتل کے واسط تیسنی اسے اس فیان کے واسط تیسنی اس نے اپنا قصتہ بیان کیا۔ مجھے اس بات کا بڑا تعجب ہوا کہ قتل کے واسط تیسنی اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اس نے اپنا قصتہ بیان کیا۔ مجھے اس بات کا بڑا تعجب ہوا کہ قتل کے واسط تیسنی اسے اس فیان کی دوریہ کے واسلے تیسنی اسے اس فیان کی دوریہ کیا ہم کا میں اس نے اپنا قسم کے داسے تیسنی اس نے اپنا تعجب ہوا کہ قتل کے واسلے تیسنی اسے اس فیان کی دوریہ کیا ہے۔

مال بن قرنط نے گھرا کے در است کی کہم اس طرح اترتے ہیں کرسعد ، بن معاد ووفى الشفنة عدم ويم المعالم ويرمين منطور معدوه صحالي الفاكر قبیلداد سی سے سے بوبنی قرنطر کے صلیف سے اور ال کے غروہ فن قي ير الحدى ايك رك بين مكا تفاكه خون بند منهن موتا مفا انہوں نے جناب النی میں دعا کی کہ اگر قرابیش سے آپ کی رطانی باتی سے تو مجے مہلت دے کہ میں خوب میسان حیاک میں اُن سے رطول، منبی تواسس تیرسے میری شہادت موجا وے سیکن اتنی مهلت مجے ہوکہ میں بنی قریظہ کی برعبدی کی سنراد مکیم لول ۔ فوا و ن سند وكيا -جب بى قرنظداك كے حكم مرداصنى بوئے بنى قرنظد كو يہ خيال تعاكر جيب عبدالترين الى فعاسية معمدون بين بني فنيقاع كى رعايت كرك حال بجانی یصی رعایت کرا کے اوراس باب یں اوروگ نے سے تعزت معر مع كالنين أننول ن التفات مذكيا اورحكم ديا كرمر داك مين كي قتل كيهُ عاليس ا درعوته ا در فرط محد وندى غلام كريد ما ئيس ا در مال وجا مدًا داك كا سيصنبط مو-آب نے فرمایا کہ تم فیصل باق مکم فرشتے کے مکم دیا اور آب نے جارمو بیوی سى قريظه كومنين مروته قتل كروايا أورعوتين ولهيكال كو لوندى غلام كربيا اور المنقوله وغير منقوله سبابل اسلام مي حسب الحكم خدائ تعالي تقيم موا

# عنصل بارمون قبل كعب بن تترفي بيان بي

كعب بن المرف ايك بيودي برامال دارتها اوروه مينهايت وشمني المعضرة صد الشعليه وسلم سع ركمتنا تها اورمحدين سلم صحابي الصارى (فالله فل) اس كي تن ك ليد مامور سر النهول في اجازت ماصل كي كدم كي كي مي ا و علمیں بھرکعب بن انٹرون کے یاس کے اس سے ال سے ایک دانطہ قديم تعا -اس نے إدھياكم كيے انہوں نے كہاكم صرورت قرص لينے كى سے جب سے يتعض آيا ہے اوراشاره طرف خباب سول الله صلى الله علي وسلم سے كيا تبسے م ولوں کی بڑی زیریاری سے بہتے نے خرج ہارے دقے بڑتے ہیں۔ کعب نے کہاکہ آئیدہ زیادہ اس کے رکھنے سے نشیان حاصل کرو گے بعنی اہمیں على كيول نبين دية - مون ملم روني تتعنه في كاكان عبداديات كا خيال سے اس ليے ابھي اُن كا محبور دنيا مناسب نهيں معلوم سونا ابھي حيدروز دميت بن جو كمة الخضرت صلالسطيه وسلم كي محدين مسلم وضي الشرعن في تشكايت كي کعب راصنی ہوا معدازی قرض کے باب میں اس نے کہاکہ کھے دس (گردی) کے ليے ہے آؤ - افر گفتگوس بربات قراریا فی کرمحرین سلم نے کہا کہ مجمع میں این من كيدشام كوا ول الما في المام كو تحدين مسلم مع الونا كله كد دهناعي معالى كعب كے بھے كوب كے مكان يركے وہ أس وقت المرمكان كے زنا نے يس تھا انہول فياس كولويا اس فعاده والمرافع كاكواس كادوج في كاكرتم مت جاواس

الادرسينون ليكتاب صيح بارى بي اسي قدرس ادر لعضى دوايات ميس مد كه بهت مبالغدمنع كرفي بي كياا ورلهيط كني مكركعب في ندانا اوركها كركه الدلشد نہیں، میرادوست محدین سلمہ اور رصاعی مجائی میرا الونا کمرسے اپنے کام کے بیے آئے ہیں ۔ مکھا سے کم وہ عورت کا مہنہ تھی آواز سنتے ہی اُ سے معلوم ہوا کہ لیاگ ما دادة قتل آئے ہیں۔ العقبة كوب ما سرآ ما اور محدين سلم كے ساتھ سوا الذما مكر كے تين وي ورته مع باري مي أن بن أويول كا نام الوعس بن جراورمات بن اوس اورعباون نشر رضى الشعنهم) مكما سے اور أس كے آنے سے بيد محدين سلمروشي الترعندن استفسائقيول مصيصلاح كررهي تقى كدس بالول بى انفلكا ندى بها نے سے كو كے بال كوالوں كا تب تم اس كامر كا ط بعيو جب كعب آكے بیٹھا اچھے كيڑے يہنے خوشبولكائے تھا محرين مسلم الع كهاكه متم اس وقت نوب ستقر ب ياكنره بن اس ليه احيى احيى خي فوشو مير ب مكتى ہے۔ انبوں نے كماكة تمهار سے سركے بالوں مى سبت الجي وشواتى ہے۔ اگرامانت بوتوس با تقيل في كسونكمون - اس في كما بهت اجها - في ين سلم ف أس كمال إخفس ليه اورسونكف مك اورساتفول كوسنكمائ . ميمر دوسری بارسو بکھنے کی احازت لی اور پھر نوب مضبوط اس کے بالوں کو بکڑا اور مراموں سے کہا کہ واکنوں نے کعب کا سرکا ط لیا اور حصنورا قدس میں ہے خبری اورسزمایاک کعب کا آپ کے قدیوں کے تلے خاک مذلت میر دال دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے . مدارج النبوة ميں مكھا سے كربيلا سرحوزماندا سيلام بى كى كے حصنوراقدى ميں آيا ميسر تصا اور بھى ملاج البنوة ميں سے كونة مركاطين كعبك حارث بن اوس كارسين سائقيوں كى بى موارسے رخم آيا شفا ا ورثول حارى تفعا يحباب رسول الشرصل الشرعليد وسلم ف اس زخم كو ما تقس مل ديا وه قوراً احيما بوكيا -

# ا فصل تربون قال ورافع بدودي كربان ب

الورافع ايك ميودى تفاسوداكر برا مالدارايك كراهي من خير يحقصل تها تما-آ تخفرت صلى التعنيدوسلم سعيب عدادت ركفتاتها- لوكون كوآب سے رط نے کی ترغیب و تیا تھا اوراس باب میں مدد کر اتھا یخباب سول اللہ صدالله عليه وسلم في عبدالله بن عليك صحابي انصاري رفين للعند) وحيدادى انصاريرسرداركر كماس كيفتل وجيعا قريب شام كعبرالله بن عليك رصنى الترعن متصل اس كراهى مح بيني اوراسي مرابول سے كها كم تم مقرو مي اكيه جانا مول اگر دهب مك كافتر يسكي سي كسس ك الورا فع كافح تم كرون كا بجب أس كے دروازے كے ياس منع يعلوم سواكد كوئى كرها كم ہوگیا تھا اُس کی لاش کے لیے کچھ لوگ مشعل نے کے لکا تھے یہ ان لوگوں میں بل گئے جب وہ لوگ دروازے میں داخل ہونے لگے یہ اسر دروازے كرسامخاس طرح بدي كم جي كون بيشاب كوسي المحاكري كأرى سيكها الصنبدة خلاحليرة مي كوالر سندكر ما مول عبدالله بن عليك والر یں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک گدھے کے تصان میں حیث دیا اور دربان نے جہاں کنجیاں رکھ دی تھیں اُل کا ہیں نے دھیان رکھا۔جب وہ سور ماس نے وہ کنجیاں اسمالیں - الورافع کے پاس کہ بالاخلف میں تھا دہر مك قصد كوتصد والما موش واس مالافان بركمااوس ورواز م كوكمولاً تها ندس مندكة اجاماتها كدئ أبرس نداسك الدرافع النا المعيال مي سونا تفا محص معلوم نه مواكد كهال سيس في لكا واكدا الودا فع وه ودا ، أسى كا وازيرس في تلوار سكائي " للوار في كوم ندكيا - الجدا فع في ايك بین اورس اس کے مکان سے باہر ہوگیا اور ذرا عظم کر بھر مکان کے اندر

طلے بیں فے واز بیل کے کہا کہ کیا ہے البرا فع کبول اواذ کی -اس نے کہا خرابی ہو بہیں ایمی کسی نے مجھ برحربہ کیا ۔ تب میں نے بڑھ کر اس کے بیٹ ميتعلوار مكه يحاس زورس دباني كريب في بدون كم مينع كني اوروبان ف ورواد ب كعولتا مواحيلا زميذ برسے انر تے مو تے ما بذي رات بس محما كرزين آكئى - يا وُل وهو كے سے بڑھا كے دكھا ميں گريٹا نيٹل كى بٹرى ميرى توسط گئی۔ بیں نے مگر می بھالا کراپنی جوٹ برما مذھی اور در واز ہے سے نکل کر كراهى كم متصل محمراً مااس اداده كرجب تؤب تفتيق معلوم موليكا كم الورا نعمر كيارتب يهال سي حيلون كارجب صبح الوقى تب بي في مناكر قلع كم بن مير أوتحدكرن والى عورت في يكالا أنعى أبارافع تاجرا كالمجازر فبروب مناتی ہوں میں اورا فع تاجرا بل جازی تب میں نے وہاں سے جل سے اپنے مرابهوں کے یاس منبج کے قتل الورا نع کی خبردی اور کہاتم ما کے حصورا فترس میں پر خبر مینجا دسیں ابھی آتا ہوں اور انگرا تا جلا مگریا رول سے حلیمینجا اور سبسال صنور میں عرض کیا آب بہت نوش موسے آپ نے بوط کی علمہ 13 بروست مبادك بصيا فوراً بيرل في برى حراكتي مأ والكل احصام وكيا ايسات كه كويا كبهي يوس بنها كلي تفي -

### فصل جورهوي قصدًا فك كيان ين

منجلہ دقائع زمال ہجرت کے قصِتُہ انک ہے۔ انک کہتے ہی صوبط اور تہمت لگانے کو مصرت عائشہ کو تہم ت منا فقین نے لگائی مقی اور لیفیف مخلصین بھی مراہ نا دانی اُس میں شر کی ہو گئے تھے۔ مشرح اس قصد کی ہیہ ہے کہ جاب وسول اللہ صطالتہ علیہ وہ مرکسی "میں کہ اسی کو عزوہ منی المصطاق ہی کہتے ہی نشراف یہ لیا گئے تھے اور مصرت عائشہ رصنی اللہ عنہا آئے ہائے

ما توقیں ایک ہود سے میں سوار ہواکرتی تھیں۔ لجدفراغت کے اس غزوے سے بھرتے وقت ایک دفعہ رات کو قضائے ماجت کے لیے اُکٹر کے باہر كنين-ايك مهرواك كر كليس تها وه كبين لوط يراداه سياس كي لل ف کو معرکش یا ال میں اس کی دمیر کی سے کو کھیا جو آ دمی مودے کے المفانة ادراونط مير كفف كے ليمقر تصابنوں نے خالى مود سے كواو ير ذكه ديا بعضرت عالشرصى السعنها أك دنون كم عمر سبت وبلي تلي تصين إس بب سے خال مجرے مودے کی اٹھانے والے کو تثیر ندمونی مصرت عاكشة رصى الشرعنها مهره يات عيرت رسي ينجيس وكيماكر نشكر دوانه موكيا سه-بدك يركم اليب كروي ليط ربس اورسوكيس - ايك صحابي كصفوال بن معطل رضى الله عند أن كا ما مرتها . أن كوات كا حكم تها كرج ب الحكر روا بذ سو معتب وہ ملیں اورسب مشکر کے آخر میں اُل کا ولیرہ سخ ما تھا ما کہ جوجیز ره من موتواس كو ليتي آوي- وه و بال ينعي مصرت عالمنه وفي الشرعنها كواس مالت من وكيدكر المالله وَاللَّه وَاللَّه مَا اللَّه وَاللَّه عَوْنَ وَعِلْلَا كَ كَها حَصْرَتْ عاكته رمني الشيعنها أن كي آواز مصحاك يرس اورمنه جيها ليا اورضفوا ن ف اسى اونتنى سممال في مصرت عاكشه وفي الشرعنها اس مرسوار مولى صفواك رضی الله عند نے مهارا ونٹنی کی کیول اور شکر میں حصرت عاکشہ کو بینجا ویا۔ منافقين فيصفوان سيحضرت عالت كومتهم كما - عبدالتدين الى ابن سلول كدمنا نقين كاسردار تفااس نے مسينے میں اس فضد كومشہوركيا اور حريبا اس كا بصلايا يصان بن ابت الضاري اورمططع بن أبالله اورهم أن يتحبش

له تجبرتهم دسین معله موطائ مهما مفتوحه وطائ مهمد من آماته کفته منره و ای شاخه و الف دمناند و تکرول مام صحابی را در طاله زار صرب صدیق اکر بله حمنه بفتح عای معلد و میم ساکند دنون و امنت هجیش بفتح جیم وسکون عای مهمله و شین معج صحابین و امر زنیب سنت هجش کی که از واج مطراب می تقیمی - ۱۲ مند رسیان تعالی علیه .

منجله علمسين معبى اس بلامين موكئة يحصرت عاكشه رصنى السعنها كواس مات كى نبرنه تنى مدينة ميں بينيغ كے لعدانہيں مخارآنے لگا كھا فاقد نہ ہوا تھا كہ ايك بار وه دات كومسطح في ال كرسانة واسط ياخانه ك بابر كري تقبى يتب ك مكالة مِن بإخائے نہیں سے تھے راہ میں بسلم کی مال نے بسطم کوکوسا کہا تعسی مسلمے م ر بلاك يوسطح احضرت عاكشه رمني الشعنها نے كها كرمسطح كوكمول كوستى مو وه صحابی سے کہ بدر میں ماحز مواتھا - سطے کی مال نے کہا کہ تنہیں جربنہ یں جب طوفان میں وہ شریک بلے اور مقولہ افک، والوں کا بیان کیا حضرت عالیہ کے موش حبات رہے سخار زیادہ سے محار اور میں کو خباب رسول انتر صلی اللہ علیہ دم سے احازت نے کر کھر علی گئیں اور مال سے یہ قصتہ بال کیا اور دونا مثر وع كيا-ايك دن اوردورات مرامرروتي ديس آلسو تضمة مي نتص صبح كوايك عورت الضارى وبان ائى اور أن كے ساتھ رونے ہى شركك بوئى اور جنا بسول لتك صلے اللہ علیہ وسلم کو اس قصِته کا رنج سوا اور آپ نے لفتیش کی عورت خادیمہ سے كربريره رصى الشرعنها ال كأنام تها يوجيها أس في تعرف حصرت عائشترى بي کی اورکہاکد لوکی ہے بے نیم خمیر کر کے دکھ دیتی سے بری کا بچہ آکے کھاجا تا ہے لین کچھ دنیا کی حیل بل نہیں جانتی اور اکثر صحاب نے بھی کلمہ نویرسی کہا۔ایاب دن آپ فضطبه بھی اس باب میں فر مایا اور کہا کہ میں اسپنے اہل کا سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں عبانتا اور صب شخف کا نام لیتے ہیں اُس کی آمد ورفت مبرے ببال جب بوئى سے میرے ہى ياس ميرے سامنے بوئى ليكن جو فكر انسائے كرا م يس شائرلشرت موتاستاز ان كرخباب بارى سدمرأ مصحرت عائش ك نا زل ندموني آب كوايك كؤنه تنزود رما ا در حصرت عاكت رصني التدعينها كهتي تقيى كرأن ونؤل كيوبطف خباب سول التنصلي لترعليه وسلم كالسيخ أب بركم یا تی عنی حب میں مال کے گھرآئ ایک دن آپ نے وہاں آگے روتے ویکھور فر ما یا کہ اسے عائشہ اگر تھے سے گنا ہنہیں مواسے تیری یا کی صلائے تعالیٰ طام

كردے كا اور كناه مواہے تو تو بكر سے اللہ غفور رحم سے ييں نے است باب سے کہاکہ تم آپ کی بات کا جواب دو- انہوں نے کہا، میں منہیں جانتا کہ کیا حواب دول عيرس في الني ال سع كهاكم تم اس كاجواب دو- انبول في مي مي ابندويا واورمير النوتهم كي مين في كماكرين نبس جانتي موں کہتم وگوں نے جو بات سنی اس کا تہیں تقین موگیا سے ۔اگر میں کہوں كى كىيى بىكناه مول اورضائے تعالى خوب مانتا ہے كىس بے كنا ه مون توتهين لقين نه آسے كا اور اگريس اقرار كرون كى حال كميس بے كذا ه مول وتم وكل فين كروك مير عمال كيمطابق بات وسف عداسام ك باي لي مع تَمْتُر جَيْل و وَاللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ عَكَامَا لَمُسْتَعَاثُ عَكَامَا لَمُسْتَعَاثُ عَكَامَا لَمُسْتَعَاثُ عَكَامَا لَمُسْتَعَاثُ عَلَامًا لَمُسْتَعَاثُ عَلَى اللَّهُ المُسْتَعَاثُ عَلَامًا لَمُسْتَعَاثُ عَلَامًا لَمُسْتَعَاثُ عَلَامًا لَمُ اللَّهُ عَلَامًا لَمُسْتَعَاثُ عَلَامًا لَمُسْتَعَاثُ عَلَى اللَّهُ المُسْتَعَاثُ عَلَامًا لَمُسْتَعَاثُ عَلَامًا لَمُسْتَعَاثُ عَلَاللَّهُ المُسْتَعَاثُ عَلَيْهُ المُسْتَعَاثُ عَلَيْهِ المُسْتَعَاتُ عَلَيْهُ المُسْتَعَانُ عَلَيْهُ المُسْتَعَانُ عَلَيْهِ اللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَيْهُ المُسْتَعَانُ عَلَيْهُ المُسْتَعَانُ عَلَيْهُ المُسْتَعَانُ عَلَيْهُ المُسْتَعَانُ عَلَيْهُ اللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلَّعَانُ عَلَيْهُ المُسْتَعَانُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صبرسے اجھا اور اللہ کی مدد میا ہے تہاری اتوں مرا سے عمر کے اس وقت مضرت لعقوب على السلام كا أم ال كى زبال مرينهي ما السيانهي يوسف (عداسهم كا با يكها مصرف عاكشه وفي الشرعنها كمبتى من كرمي الني السي حقیقت نہیں محتی تھی کہ بیرے لیے قرآن مجد میں وی نا زل ہو ملکہ محص كان تعاكرمر عالم من تواب كے طرافة مرآب كواطلاع ميرى محرى كى موجا وسى الله تعالى كى كرى كراب وبن تشرلف كم المحت تقد كدى ا برنانل موئی بوقت مازل مونے وی کے آب برایک صالت طاری سوق مقی کراگ بیجان ملتے تھے آمروی کو اورمادے سے دنوں میں آ ہے کوعرف اختاجب وہ حالت آ ہے منعلی ہوئی تب آ ہے نے بنس كے فرایاكرا سے عاكشہ ضرائے تعالے نے تمہارى یا كى اورصفائی ادل فرال ادر وره الأركى أيس بع الله أن حادث الدفك عُصْمة من كمر ربشك من لوكوں نے بہتان ناما ایک جاعت سے میں سے سے آخر دکوع تک مڑھ کے شائیں میں شکر اللی مجا لائی میری ماں نے کہا کہ آپ کے یاس جاؤ۔ میں نے کہا كراس وقت توس البيالله مي كات كركرتي مول بيمرآب في جاك أن ولول

كوجنهون في يطوفان مرياكيا تضا اوراس مي مشر يك تفي طلب كر كمانثي انتي انبيار والمببية مي بهت عكمتين بوتي مي يعبض مثرد ح صبح سناري مي قصدا فك ك عكمتين شمارك من اورببت مكمى بين منجلداك كدايك برس كرسب المالا و تے تعرف عاکشہ رصنی اللہ عنہا کا قرآ ن مجدیس دوسرے یہ کہ جرمصیب مؤنن تونبنيتى سيسبب موتى سيرات تواب الدرفع ورمات كى اورانسي تتمت عنط مخض سے متہم ہونا بڑی مصیب ہے تیرے یہ کہ حال مومنین کا السے معاملا میں منکشف موجا کے اور حدا کے تعالی کے بیان سے واضح موجا دے کہ سلمانوں ك شاك السيد معاملات بين مقتصني اس مات كى سيد كركوس سُنيا دَاكَ ها فَكَ اللهِ به تائ عَظِيدً والم مع تويد برابتان مع) اور كمان نيك ركفين ادركبس يا ماري زبان مرلانے كے قابل نہيں اوريہ بات كھئى كھئى جھوط سے يوتھى يہك م ينظر بكناه مسلمانون كوجب أن يركوني حجوالي متمت لك ذراية تسلى مواسيخ ول كوسمها لس كرجب خباب مطهره سي ماكدامن يراد كول في سمت مكا في ال ہاری کیا حقیقت سے - یا نجال میک ایسا مصیب دوہ باقترائے حضرت عالثہ كے صبح بل كر بے كرسوائے رونے اور عجز و بیا ز بجنا بے این دی اور مدد ملكنے كے أس سعة وركوني مات حضرت عاكشه سي ظهورس نداكي -هال حضرت الوكرصديق صى المترعند اورم على بن أما شسة ريب تقوه أَن كَ خَالِهِ كَ بِيعِ عَقِهِ اورمفلس تقد - الومكرصداق رصني الترعند في كجيداكن كخرج كم ليدمقر كرديا تفاحب الكبي وه نثريك بري صفرت الومكر صدبق صنى الشرعندك ووخرج ونيا موقوت كردا اوردسم كهائى كرانبس خرى د وي اورية ميت اس بابين الل مولى :

ك مطح بمسريم وسكون بين مهاد وطائ عبد بن أناثر مضم بمرو ووثالت فشاد ١٠ من

اورسم ند كالي وه وتم مي نفسيات والے كَلَا يَأْمُلُ أُو لُوالفَصُلِ مِنْ كُمُ اوركنجائش واليهن قواب والدا وركينول وَالشَّعَادَانُ تَيْتُوتُولَا أُولِي الْقُرْبِي السكى راهين محرت كرف والول كوديف كاد كالمسَاكِيْنَ وَالْمُهُمَاجِرُينَ فِي سَبُولِ لِهِ عاعظهمان كرى ادردك زكرى كياتمات وَكُيْفُوا وَكُمُ مُعَمُوا لِمَا لَا تَحْبُبُونَ روستنين كف كوافد تهاري بشش ك اَنُ لَيْفُو اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ مُفْوَلً الدائش خفتے وال مر بال ہے-

( < 2: 4) onio حضرت مسالی وضی الله عند فے برایت سی کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معفرت کی ہیں मं निर्देश कर करित के अने एक दिन न

# فصل بيررهون ايت تميم كح بيان بي

ایک جہادیں آپ نشرلین ہے گئے تھے دات کوحضرت عالشہ وفی اندعنہ كا زاد ركم وكيانى ف و إل توقف كيا- يانى نه تفا اورنماز كا وقت آكيا يحصر الوكر مصرت عائشه مرتفا بونے مكے كرائسي عبرير آپ كو تضهرا ديا جهال يا ني نہیں متا ۔سلاوں کو ناز کے لیے حرانی ہے۔ التوسل حلالہ نے آیت تیم کی ازل فرائى تب سىدل أيدى تفير في المعاد الصاب الضار سي تعلى کہایہ میں ایک مرکت تمہاری ہے اے آل ابی بحرکہ تمہارے میں سے محت کے ليصلان كواسط ايك علم آسانى كانانال موا بيمرحب محل المقايا وه كردانيد

له بعض كتيم ي رغ ده بي مصطنى مي ين قصة نزول آيمم كاموا اوراس سفرس دوباره كردن بدحضر عائت كالمرسوااورايك بارسب نزول آيت تمي كالوااور مدى بارقيصتدا فاكا و بعض كهتيم ووغزو مين موالعيني فات الرقاع مي دروه المنين مواتفا كله استيفيم من وسين مهما مفتورديا ووال مهاري حضير مجائي وضا معمد ويأكاك مهما يصبغ تصغيرها في انصاري عليل القريس المد

اُس کے تین نکل آیا - قدرت منداس گردن مند کے تقوری دیر نسطنے ہیں ہی حکمت مقی کرحکم تیمیم نازل ہوا۔

### ( فضل سولهویی قصّه خدیدید کے بیان یس

ایک عمده وقالغ زمان ہجرت ہی قصہ صلح حدید کا ہے۔ بشری اس کی یہ سے کہ جناب رسول انسم حسلی اسلمیہ وسلم نے خواب میں دیمجھا کہ اپ کم کونشراجیہ اس کے گئے ہیں اور آپ نے عمرہ اوا کیا ہے۔ کہ پ نے پہوار تھے بخواب میں کے سینے اس کی اصحاب تو سوق مکم اور تمنائ نویا دت خوائہ کوئے ہیاں اصحاب تو سوق مکم اور تمنائ نویا دت خوائہ کوئے ہیاں اس کی سفر ملکم کی کردی او پر صفورا قدس نے بھی اور مدینہ طلبہ سے دوانہ ہوئے بہال میں کہ مسلم کمر کے بہتی گئے اور قرایش نے میں کے کہا کہ ہم سرگز مکم میں نوا نے کہا کہ میں مرکز مکم میں نوا نوا نے میں اور آپ اس پر سواد تھے مکہ کے دیا وار منتی کہ مبیلے کہا ہے میں کہ اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اس میں کہ اس میں کو اس سے بھر کے صویع میں بر برتھا میں کیا ۔ صویع بیر ایک کو اس کے باس میران سے وہاں مقہری ۔ اس کے باس میران سے وہاں مقہری ۔

له حديد بيضم على دفيح وال معمله وسكون يا وكسر بائ موحده ويائي مفتوحده إ ١٠٠منه عند قصواء بفتح قا حن وسكون صادمهم واو والعث مدوده - ١١ منرحمة الله قال عليد

حال بدسنم مرمبرك الى كى ببت الت بوكنى وصحاب فعرض كيا كرسوائے اتنے يا فى كے كراك ظرف بين أس وقت آب كے سامنے تھا ف میطنق یانی نہیں۔ آپ نے وست مبارک اس برق میں رکھا یانی درمیان ، الج سے الكيوں كے مانند عشموں كے حوش مارنے لگا يسبھوں نے ياني في ليا اوروصنو الإكراما بعصرت مامر (منى الله عنه) سے كدراوى اس صديث كے بس اوكوں نے اوجا كرتم سب كنية ومي تصر عابر رضي الليفنة) في كما كداكر لاكف وي موت ياني کفات کرا ہم بندرہ سوآ دمی تھے۔ حال ایک یانی کے متعلق معنی و مقام صربیب س میجی مواکدیا نی جاہ صربیب المج بي ندر إلى الماء إلى في كنون كك كنار و ير معطوكر الكرين من باني معلواكر اع دصنو کیا اور کلی اس یانی میں کرکے دعا کی اور وہ یانی کنوس میں وال دیا اور فرمایا كه تقورى دىرى هر جاد سواس كنوس مى آنا يانى بوكيا كرسب آدى اورجانور میراب مو سی اس بیتے رہے آورجب تک نشکر وہاں رہا یانی کم نہ موا ادراسی سے میتے رہے۔ حال ا بعدا قامت ہے کے صریبہمی گفار کواصرار اسی بات بررہا كما كچے مكة ميں داخل نا اور عرو مذكر نے ديں - اور عرف اور عرف الح آپ نے اشکر میں آیا اور قرانش کا سٹ کر حمع کر کے آمادہ حنگ ہونا بیان کیا۔ آب نے فرمایا کہ میں اون اسرکر منظور بنیں مم صرف عمرہ کرنے آئے ہی اور قرنش سے کہددنیا عامنے کدایک مدت قرار نے کے سم سے سلے کراس -اس متنت ك مي اور كا فرون سے لوط ما رموں - اگر میں غالب آتوں لو دہ بھی گر حابين اورول كى طرح ميرى اطاعت كرلس ا ورحوتمي مغلوب بول تومطلب أن كاماصل موكا اس نيما كي ورش سيكهاكمين في محد اصع الترعلية والمم اوران كے اصحاب كو دمكھا وہ عمرے كے نيے آئے ہى اُن كا روكنا سركر منا منہل درنجام آک اداکیا مگر قرائش مواریز ہوئے بھرعمری سعود مقفی آب کے حضار

ما اوراس باب مي كفتكو كرف لكا- أماف كفتكويس كهي أس ف كهاكراب محداصل الشرعليه وسلم بيلوك وتتهاد بسياس جمع بن ان كالبحروسه مت كي تمہى حيود كے معاكم حالي كے حصرت الوكر صداق رصى الله عند) كويد مقول أسكابه شاكار بوا- انبول في كما أمُمُمُ مُن يَظْرَاللَّاتِ ٱلْفِرُّعَ فَا رجس بطرات كاكيامي آب كرجيور كرساك مائي كے عفرت او كرصديق نہا بت غصر سے بتیا ہے ہو گئے لندا فحش زبان سرال نے۔ بنظر کتے ہی یارہ گوشت كودعورت كى فرج كے ادير موتا ہے۔ مندى ميں اس كا نام مشہورے عروہ نے کہا کہ یکس نے بات کہی ۔ معرجب اسے معلوم موا کہ الو مگر صداقی منی عنا في اس في كماكر الرتهارا احسان محمر شرق احس كاس في مدانس كياسة تومن متهي حواب وتنا عالت كفتكوين عروة ريش مبارك بربار بار با تضانيا بينتنا ت مغیرو بن شعبراس کے التھ میں کونفی تلوار کی ارتے اور کہتے تھے کہ انیا اتھ دور د کھع وہ فے معنزت مغیرہ سے کہا کہ ابھی کا بتری مفسدی کی اصلاح سیس فارغ نهبى سواسول اور تومجها نيا وتياس اورايك قصد آيام حابيت مي حضرت مغيره كالك قوم سے بيا مواتفا كر عودة في مشكل اس كى اصلاح كى ادرعوده في اوال اصحاب كالمخوني ملا حظركيا اور جلك قرلش سے كماكدميں نے يا وست بول كے دربار ا در اُن محے تا لعبین کو دیکھا ہے رجبیا محد صلے الترعلیہ وسلم کے اصحاب کو حان شارا ورفراں بردار با یا کسی با دشاہ کے نا بعین کوننہیں دیکیما اگر محر رصل شیعبردم) كاآب دسن ياآب بيني زناك كسي جايش آب اين بدن برل ليتي مي درآب وصنو کواس طرح تبرگاليتے ہي که قريب ہوتا ہے کداس بر آليس ميں کا قريب اور حبن كام كوآب فزاتي بن سراي حبثيًّا سے اور حياستا سے كديس برحكم بحالاً أ اورآپ کی طرف تنذیگاہ سے نہیں دیکھتے لیت اوا زسے آپ کے سامنے باتیں كرتيم اورمتورت عوده في دل وكا . كا . كا . حال ا حباب رسول الترصير الترصير الترميد وسلم في تجويز كى كما بني طرف سے كوئي شخص قرمين

مے اس بطور سفارت کے میں مصرت عرضی اللہ عناجانے کو بطور مفارت کے كها - انبول نے عرص كياكة قريش كى عداوت مجه سے معلوم سے مجھ سے معاملہ اك كا ن بنے گا میر صفرت عثمان کا مجینا قرار یا یا ماک کے قراب دارادر حاست كرنے والت قرنش مي مبت تنف مضرت عثمان رصني الته عند قرنش مي مينهي ا در سنعام المخضرت صلى الشر عليه وسلم كاا واكيا وه أن سع مجبت ميش آئے سكن اس بات يركه عمرا كريد الخضر تصلى الشرعليه وسلم كو مكمس آف وس سركر داصني نذ موتے بعضرت عثمان رصنی الشرعند سے کہا کہ اگر تم جا بوطوا من کراو تہیں ممنع نہیں کرتے بحضرت عثمان نے کہا محص سے سرگر ایسانہ موگا کہ بے خباب سوالیم صد الشعلية والم كاعره كرلول العضول في حصنوريس الحضر مصلى الشرعاب والم کے عرصٰ کیا کہ عثمان کو خوب موقع طا بخوشی خاطر عمرہ کریں گئے۔ آپ نے فرایا کرعثمان بے ہار سے برگز عمر نرکس کے ۔ محص کرس خرشہوروی له مصنب عثمان رضی الله عنه کو کفتار نے مارڈوالا یشیطان نے می خرلفکری لکارکے لبردی آپ بیزخرس کرمبرت حلال دغضب میں آئے اور ایک درخت سمرہ كالعبيد كمة اب فسي اصحاب سيبيتاس بات يرلى كردب مك جان باقى محكفًا رسے روس كے اور مند نرمورس كے -سب اصحاب نے كال وشى سے باراده مان شارى معيت كى آب نے باس مبت كرير معيت خدائ تعاملے کی خیاب میں مبت مقبول مونے والی تھی اور اہل معبت کو درجا عاليات ملنے والے تھے مصرت عثمان كو تھى اس مجت ہيں مشر كے كر ليا اورفر ما یا کوعثمان خلااور رسول کے کام میں گئے میں ادرانیا بایاں ہو تھ سیسے المحترركوا اوركهاكه يراعتمان سميد سي ورحضرت عثمان كي حاب سي بعيت كرلى و خدائ تعالى اس بعيت سي بهت راصني موا اور قرآن مجيد مين اس بابين آيت جيي : تحقيق التدتعا في راضى عواملانون سے لَقِلُ رُضِي اللَّهِ عَيِي المُوتِمنيُنَ

جب بعیت کرتے تھے تم سے درخت کے
تعے موجان لیا اللہ تعاطے نے ہما اُن کے
دلول میں تھا لعینی اضلاص قلبی کو بھا آبارا
اطمینان اور عین اُن میرا در انعام میں دی
ان کوایک فیج نز دیک اور بہت سی

اذْ يُبَايِعُونَكَ تَعُتَ الشَّجُرَةَ فَعَلَمُ مَا فَيُ الشَّكِرَةَ فَعَلَمُ مَا فَيُ الشَّكِينَةَ عَلَيْهُمُ فَيُ تَسُكُّوْجِهِمُ فَانُولُ الشَّكِينَةَ عَلَيْهُمُ وَاتَنَابَهُمُ مَنَعَ عَلَيْهِمُ فَتُعَالِمَ كَانَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ فَيَعَالِمَ كَثِيرَةً تَيَافُذُذُ وَنَهَا وَكَانَ اللَّهِ عَلَيْهُمَا وَكَانَ اللَّهِ عَلَيْهُمَا وَكَانَ اللَّهِ عَلَيْهُمَا وَكُونَ اللَّهِ عَلَيْهُمَا وَكُونَ اللَّهِ عَلَيْهُمَا وَكُونَ اللَّهِ عَلَيْهُمَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُمَا وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ فَيَعِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ الْعُلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعُلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعُلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ الْعُلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعُلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ الْعُلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ الْعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الْكُلُ

عنيمتين كدلس كے انہيں اور سے اللہ زبروست حكمت والا \_

ف - نعتی نزدیک سے مراد فنتی نیمرسے کہ بعد صلح حدیثید کے بافصل موئی ادراس بیعیت کو بعیت رصنوال کہتے ہیں - اس میے کر رصنوال بعنی خوشادری اللی اس بعیت کے سبب سے صاصل ہوئی اور ما صرین بعیت رصنوال جعابہ میں بہ بت ممتاز ہیں جیسے اہلِ بدرا ورسب سے میے بیے حباب رسول التر صلے اللہ

عليه وسلم نے بشارت حبنت کی دی ہے۔

علیہ وسلم جب قراش طلب کری دے دی اور جو کوئی مسلمانوں میں سے مرتد موے قراش کے اس علا آوے اس کو قرانش مصرنہ دیں۔ سب بشروط جو المحسب مراد كفار قرنش اور ملانوں كے دیستے كى تھيں اكثر صحابدكك ملوشاعت ادرعنرت سيق اورنظران كالمكتون كوجوانسي صلح مرتقين اور انحضرت صلى الشعليه وسلم في سوح لى تقيي منهي منعتى تفي مبت ناگوار موس حتى كرمصزت عرمن خطاب رضى الترعند ني اس باب سي مبتطيش كها ما اور صنوراقد س مي جا كني عرص كمياكه ما دسول التصلي التوغلية والمريم كما آب سغيم خدامنين بن-آب في فراما بيشك بول عمر دوني الشون في كماكدكما مم في بر اور شمن السے اظل رئیس ہیں۔ آپ نے قرایا کوں نہیں۔ کہا بھر سم الیبی دب کے صلح كيون كري ليني آب ميشك مينم وفان هريم وك بآنكم بماي منعمر وزاك اور توجيع اللي كي كفارس دي صلح كيول كرين المينية فراياكيمن من خدا كامول وراس خدا ديكم نہیں کواموں بھاننون کہاکہ آنے فرایا تعاکم خانہ کعبہ کر پہنچ کے طوا کریں گئے۔ آنے فر ایا كبين فقر مع كيايه كهاتها كأس ل مي محضر عروضي لشعنه في نع كما نتهي - الحيقة والكيسال أين ومراس طهر وكادع من الدغن في يترط كم ما دى ظر مع حوال سع عاعلى مي تدول در أن كم ادى كويم تعروس منت بي تعجب كر كي صفوري عرف كدا بي سفرطوري واضى موتي من المي مكوا كرفر ما ياكم تما دى طرف كا يومر تديوك أن سرما ملے كا ما دے كس كام كا ہے اس كے يعر لينے میں میں کیا لفع ہے اور اُل میں کا جو ہم میں آوے کا اور ہم اُسے معروں کے الندنا باس كى كوسل كردے كا معزت عرصى الله عنه في معر ما كر موت الوكروضي التدعنة مع كفتكرك ورأك مع لعبينه وسي حواب ظامر مات كاج المحضر صلے الشاعد وسلم نے فرا ما تھا۔

عال اصلح نامر محض و المخضرت صلى تدعليه وسلم في حضرت على صلى الدعلية وسلم في حضرت على صلى الدعلية وسلم في ما مل المتحفود الدينة من الله الدينة من الدينة من

ى كليس كربانم تَ اللَّهُمَّ مَ لكيس كري وي فرايك بالمبك اللَّهِمَّ بي مكم ووا وركها مكموها فدا مَا قَاصَىٰ عَكَيْدِ عَمَا مَا تَاسَعُلُ اللَّهِ وَالْقُرُلْشِينَ (بيصلى المريخ فيابن محدرسول الشراور قرنش كيسهل نعج بان صلح تفاكها كه سم محر رصلى الله عليه وسلم ) كواكر رسول الله ما نق تواكن كوفا فه كعب سے ندرو كمتے ، رمول شرمت محصو ملدين عدونتر مكصو-آب نے فرما یا كرمی رسول شرعي بون ا درابن عبدالتر معي بول محضرت على ارضى الشرعنية) مع كما كه نفظ رسول التذ محوكر كابن عبدالشر مكمددو يحصرت على في كهاكديس نفط رسول الشركومحو نهيل كرون كا ميمرآب نے اسے وست مبارك سے محوكر كے ابن عبداللہ مكورا . آب امتی تھے اس وقت کھے دنیاان الفاظ کا بطور معجزے کے سوا معصلے نامہ كورتب كرك أس يركوا بهال طرفين كے اشخاص كى كرا ليں -عال سهي بن عمر باني صلح كابشياكه الوحنل اس كانام تعاملان بو كيا تفااوراس كے باپ نے أسے مكتميں يا بزنجر كردكھا تھا وہ بھاگ كے تشکراسلام می آیا تہیں نے کہا اسے ہیں سے دو تتب صلح قائم سے گی نہیں تو صلح نہیں دسے گی۔ آپ نے اوجنل کودے دیا۔ اوجنل فےسلاؤل سے كباكرات جاعت ملين مسلمان كومشركين كي والم يح ويت مو-الماسل غلات مشرط صلح مح كيد ذكر سكے اور حوالة مخداكيا كداك كے بيے كوئي سبسل كرف -حال البداختنام صلح کے آپ نے حکم دیاکہ اوسط مدی کے سیس قربانی کر والداور بالموندا والو-صحاب في كماس صلح سع بهت ول تنك أوركما ل الول تقة قر بانى كے ليے الحفے اور مرموندانے بين انتيرى آب اس تاخرسے ملول ہو کے زنا ندمیں تشرلف مے گئے مصرت ام سلمدرفتی الله عنهانے کہ ساتھ تقیں سبب ملال پوچھا، آپ نے بیان فرایا۔ انہوں نے عرف کیا کہ آب اپنی بری قربانی فرما دیں اور حجامت بنوائیں معداس کے بھرکسی کو مجال تخلف نہوگی ۔ آب نے نکل کے اپنی بری کو قربانی فرمایا اور حجام کو ملایا

تب سبامعاب نیابی بدی کو قربانی کیا ادر مرموندایا .

عال ابد فراغت کے قربانی مری اور طلق سے ہے نے بجانب مرینہ کوچ فر ایا۔ دا ہیں سورۂ انا فتحنا نا زل ہوئی ادراس سورت میں ضائی تعظم نے بشارت فتح مکہ اور فتح خیم کی اور رضا مندی بعیت سے اور بہت تحرفیت اصحاب کی مازل فرمائی اور وعدہ حبت کا اُن کے لیے نا ذل فرمایا اور آب بہت نوش مریخے ۔ دا ہیں اور طربیسواراس سورۃ کو بخوش الحانی کمال فوشی سے موشق سے اُنا فتح نا اُنگی اُلگ فتح اُمی میں اور میں مراد ہے کہ بعد ہونے نے نقض عہد کے اسی مصلح مدیم بدی اور کھنے نفسری مراد ہے کہ بعد ہونے نے نفس کے اسی صلح مدیم بدی اور کھنے نفسری مراد ہے کہ وہ سب بہت نوشا میں نے کھیا ہے کہ اس فتح سے صلح مدیم بیری مراد ہے کہ وہ سب بہت نوشا نفس نے کھیا ہے کہ اس فتح سے صلح مدیم بیری مراد ہے کہ وہ سب بہت نوشا

اوربرکاتکاموئی۔
حالی اوہ شرط صلی حواصحاب کو بہت ماگوارتھی تعنی یہ کہ مکہ سے سلمان موسی کے آوے اس کو بدقت طلب کفار کے حوالے کریں۔ ایک عجیب زبگ لائی۔
ایک شخص الولیجی نام مقام سلمان مو کر مدر نیز میں بہنچا۔ کفار قراش نے دو آومی اس کے لینے کو بصبے ۔ آپ نے ساتھ کر دیا۔ راہ بین سے بیک کی طوار دیکھ کرکھا کہ کھانا کھانے کھانا کھانے کے دیئے۔ الولیسیر نے اکن دونوں ہیں سے ایک کی طوار دیکھ کرکھا کہ متہاری ملوار مہت ابھی معنوم موتی سے دمکھوں توسیی۔ اس نے تلوار دیکھ کرکھا کہ کو دی۔ الولیجی نے اس موالے سے اس کے مالک کو فقت کیا اور دوسیر سے کا اور دوسیر سے کا اور دوسیر سے کا دوما کا دوما کے مجالے مسجد شراعت میں مہنجا۔ آپ نے دیکھ کے ذوا یا کہ قورام وا معلوم موتیا ہے۔ اس نے کہا کہ میراساتھی ماراگیا اور میرا بھی میں حال ہوگا۔ اتنے میں الولیجی روان معی بہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ عب لڑائی میں حال ہوگا۔ اس ارشاد میں اس کا موسی کا نے دال ہے۔ اس اور مگر میں جو مسلمان کا فروں کے پاس ہیں دہ اس ارشاد ہیں یہ بیا تھا کہ مجالے موالے موالے والے اور مگر میں جو مسلمان کا فروں کے پاس ہیں دہ اس

سے جا طین وہ سمجھا کہ اگر ہیں تھیم وال گا آپ مجے بدیک بھر بھیر دیں گے وہ وہا ہے جل دیا ادرایک حگہ برکم ادھر سے فا فلے قرائش سے گزرا کرتے تھے جا بدی بھیر ہو مکہ مکہ بین مسلمان بوتا دہر سے تو فا فلے قرائش کے گزرا کرتے تھے جا بدی اور مکہ مکہ بین مسلمان بوتا دہر سے تو قا فلہ قرائش کا لکا اللہ لیسے گئے کہتے ہی تین سوا وہ می الجب بیر کے ساتھ ہوگئے ۔ ادھر سے تو قا فلہ قرائش کا لکا اللہ لیسے گئا رکو ما رڈالے قرائش بہت نگ ہوئے اور جناب رسول اللہ صلے اللہ علی تو کے حصنور میں کہلا جسی اکم میں مشرط اپنی سے درگزرے آ ب ہماری قرابت کا لی ظامرے بطور صلہ تھے میں مہارک سے مالی سے بلوالیں آ ب نے بلا میں اور سے ایس میں تھے انہوں نے باتھ بھی تھے اور سردا راس جا عت کے تھے اس وقت حالت نرع ہیں تھے انہوں نے ہاتھ ہی اور سردا راس جا عت کے تھے اس وقت حالت نرع ہیں تھے انہوں نے ہاتھ ہی اور سے ایس می اس میں تھے انہوں نے ہاتھ ہی بیا اور سال میں تھے انہوں نے ہاتھ ہی بیا اور حال کی قریب سے بہلے ہی تھے اس وقت حالت نرع ہیں تھے انہوں نے ہاتھ ہی بیا اور حال کی قریب سے بھی ہے تھے اس وقت حالت نرع ہیں تھے انہوں نے ہاتھ ہی بیا اور میں می اللہ میں می میں تھے انہوں نے ہاتھ ہی بیا اور حال کی قریب سے بیا اور میں میں می می تو تی تھے اس وقت حالت نہ میں تھے انہوں نے ہاتھ ہیں بھی انہوں نے ہاتھ ہی بیا اور میاب میں تھی انہوں نے ہاتھ ہی بیا اور میں تھی انہوں نے ہاتھ ہیں بھی تا تھی بیا اور میں میاب کی اور میں ہی سے بیا اور می بی بیا اور می بیا اور می بی بیا اور می بی بیا اور میں میں تھی انہوں نے ہی تھی بیا اور می بیا ہی بیا اور می بیا اور میں بیا اور میں میں تھی انہوں نے وہ بیا ہیا ہوں کی اور میں میں میں میں تھی انہوں نے کی اور میں کی اور میں بیا اور می بی بیا اور می بیا ہوں کی اور میں بیا اور میں کی اور میں کی اور میں کی میں میں بیا اور میں کی اور می میں بیا ہوں کی اور میں کی اور میں کی اور می کی اور میں کی اور میں کی اور می کی اور میں کی اور می کی اور میں کی کی اور میں کی اور میں کی کی دور میں کی کی او

#### فصل ستربول عردة خيبر كے بيان بي

بعدرونی افردری حضورا قدس کے مدینہ بین کی تیاری کا واسطے غروہ تیم کی ماند مہوا اورصحابیں چرچا ہوا کہ خدای تعالیٰ نے فیج خبر کا اورغام کم کثیرہ کا وعدہ کیا ہے۔ ہاند مہوا اورصحابیں چرچا ہوا کہ خدای تعالیٰ میں سلمان پر قرص ہیں وعدہ کیا ہے۔ ہیں جہدت جلیے جس کا کسی سلمان پر قرص ہیں تصابی نے تعاصابی شدید کیا عبداللہ بن ابی صدر دصحابی انصادی پر ابو شحم بیودی کے بیا نج درم آتے تھے۔ اُس نے تقاصاب نے شدید کیا۔ صحابی موصوت بیودی کے بیا نج درم آتے تھے۔ اُس نے تقاصاب نے شدید کیا۔ صحابی موصوت نے کہا کہ خدای تعالیٰ نے فتح خیبر کا وعدہ کیا ہے جب وہاں کے غذا میں مجھول اور حکابہ طعمی اوا کروں گا۔ اُس میہودی نے کہا کہ جبر کیا حال اور حکابہ طعمی اور کروں ہوں ہوں جا سے خوران ہے وہ حصور اُس میہودی کو زمیر کیا اور کہا کہ مروود تو ہمیں ہما رہے وشہنوں سے فران ہے وہ حصورا قدر س

زمراب كحدفرما بالمجرعيد التبري إشادفر ماياكرقرض أمس كااداكردو أس وقت عبايتند نے ایک کیٹا ایسے کیٹروں میں سے سیجا بقتمہ ہے تین دوم اور دو درم ایک صحابی سے قرص سے كر قرص اس كا واكيا -سلمين اسلم نے كيا اسنيں ويا وہ كيوا مين كے غ وه من مركب ولال عنيت أن كے ما تصابي اور ايك عربت وار قرمير اسى الوجم يودى كى انبيس ملى انبول في اسع بدت قيمت كوسحا -حال المبيع من التيبرسيا بينج خيد لول كو يبلغ سنجريني كئي تقي اوربيرا كفتے تھے اور سوارسلے سرنت قلعہ سے لكل تركشت كرتے تھے اس دل س سوكنة صبح وقلعدكا دروازه كهول كرآلات زراعت ليكر تكل عقد كبشكر عادل كود مكيها و مكين والع ني ليكار كي كها هُ تَمَانَ لا الحيم السي معرصا لتنعاق لم وسلم مع اور المستكرة منع و في خيس اور ما الكركواس الم كانت بس كه اورا ىشكروه موّالى عربى مانى ولى كول كول مرف كريم بول مقدم رسا قديم متينة ملى قله مقدم كمت بن التي كالشكركوا ورساقه نيت كالشكركو اورميمندواسني طرف دالا اورنسيرة في مي طرف والا اورفلب بهي كانشكرص من مردادية ماس. سے کہد کے وہ لوگ جھٹ سے قلعہ ہی گھس گئے اور دروازہ قلعہ کا بذر کربیا خیاب رسول التدصيع الشرعليد وسلم في محاصره كيايسات قلعنجيرس تقيمس تطيير بت ربج مفتوح مو گئے مگر تعضے قلعہ والے خوب لڑتے۔ كال ايك تلعداراً تا تها آب نه ايك دن شام كوفر ما ياكه كل السيم عض كو نشان دوں کا کہ خدائے دوست رکھتا سے اور وہ خدا کو دوست رکھتا ہے۔ اور فداس کے ہاتھ پر فتح و سے گا۔ صبح کولوگ منتظر سے کریر دولت کسے نصیب سوا ہے نے حصرت علی رصنی اللہ عند ) کو بوجھا وہ بسبب عارضہ وروحتیم کے حاصر نہیں ہوئے تھے لوگوں نے بیر عذر اکن کا بیان کیا۔ آپ نے انہیں بنوایاجب

ك استلعدكانام فموس تفاء امند

ده آئے آب دہ ہمارک آن کی انکھوں میں مگا دیا۔ فوراً انکھیں آئ کی اتھی ہو

ہے۔ گئیں اورنشان آن کو دیا اور قلعہ پر پورٹ سے بیے فر مایا بحضرت علی رضالت علیہ دی اور مرحب نام ایک بہودی

المج مع مشار متعین قلعہ پر گئے اورخوب لڑائی سخت کی اور مرحب نام ایک بہودی

مراست آدی دُمیں اور دلا ور ہی ورکھ رہے کے باتھ سے قبل کیا اورائی

دن سات آدی دُمیں اور دلا ور ہی ورکھ رہے کے باتھ سے قبل کہ باتھ اورائی بات کو ایک بہر کا اکھاڑنا کی سے کہ ہا تھ سے قبل کو اور انکھ ہوئے۔

لوائی ہیں حضرت علی کی سپر کر بولی مصرت علی نے دروا ذہ قلعہ کا کواڈ اکھاڈ لیا

اور بطور سپر ہا تھ ہیں ہے لیا اور دن بھر لیے دہ ہے ۔ بعد فراغت کے بڑائی سے اور بطور سپر ہا تھ ہیں۔ دیا ۔ انعنی بالشت دورگر اسان کو بیچھے بھینک دیا ۔ انعنی بالشت دورگر اسان کو بیکھے بھی کہ سات آدی کی بالشت دورگر اسی دن صب اخبار کی تحضرت صالات مطافت سے دو ہری طرف ہے ہوں ہی ہوگیا۔

علیہ وسم کے قلعہ فیج موگیا۔

عالی ایم و فیج موگیا۔

اموال اُن کے اور با غان اور زمین سب ضبط کر لیے۔ بیرود نے عرض کیا کہ

اموال اُن کے اور با غان اور زمین سب ضبط کر لیے۔ بیرود نے عرض کیا کہ

آپ کو اور سب مسلمالوں کو اپنے با غات اور زراعات بیں کام کرنے کو مزود و کی حاجت ہوگی اگر ہم کو آپ حب با غات اور زراعات بیں کام کریں گئے۔ آپ نے بہ با کی حاجت ہوگی اگر ہم کو آپ حب با وطن نہ کریں تو ہم یہ کام کریں گئے۔ آپ نے بہ با ان کی حاجت ہوگی اور مایا کہ جب تک ہم جا ہیں گئے متبیں رکھیں گئے جب ان کی قبول فرائی اور ارشا وفر مایا کہ جب تک ہم جا ہیں گئے متبیں رکھیا۔ بیدا وار میں سے جا ہیں گئے نکال دیں گئے اور شائی پر ضدمت کے لیے انتھیں رکھا۔ بیدا وار میں سے جا ہیں گئے نکال دیں گئے اور شائی پر ضدمت کے لیے انتھیں رکھا۔ بیدا وار میں سے

نصف صفتہ تقرر کر دیا یو بی میں معاملہ شائی کو جو نحابرہ کہتے ہیں وہ نیسہ سے ہی تنتی ہے۔
حال فدک کدایک موضع خیبہ سے ملحق ہے دہاں کے لوگوں نے آہے اسی
طرح صلح جاہی کہ ایک وطنع نیبہ دھی زمین اسک کی آپ کو دیں اور آ دھی زمین اسپنے پاکسس
رکھیں۔ آپ نے قبول فرمایا۔

عال زبرديني بهوديكات ك ايك بيوديد نے كرجودوسلام بن شكم كى كدنم زبن بنت مارث تفانيم من گوشت بكري كاريكاكر صبحا- اس في سابقا كراك كومكرى كے وست كاكوشت بهت ليند سے مواس نے وست بى كے كوشت بين زمر داخل كما اور صنورا قدس مين بجيجائي بي النا المرمندين وال اور فرما یا کہ اس دست نے مجھ سے کہد دیا کہ مجھ میں زمر ملاسے - ایک صحابی نے اُس دست میں سے کھے گوشت کھا لیا تھا اُن کا انتقال ہوگیا۔ آپ نے اس بہودیکو ملاکے پوچیا، اس نے کہا میں نے زہر اس میے دیا تھا کہ آپ اگر پنجمہ نہ مول کے ہم آپ کی آفت سے نجات پائیں گے اور تو مینجمر مول کے ، آپ کومعلوم موصافے گا ورکھ طِنررنہ مو گا اور آپ نے اُسے حیور دیا اور بعضو نے کھا ہے کہ اُسے قبل کیا عوض اُس صحافی کے بوم کئے۔ عالى تحام كوشت خرومتعم عرب كي حمال كده كالوشت كهاماكرت تھے کچھ ہانڈیاں جو لہوں مرحوط می تقین آپ نے پوجھا کیا مکتا سے عوض کیا گدھے کا گوشت۔ آپ نے فرمایا کہ بیرحرام سے اور یا نٹریال اُلوڑا دیں اور متعر کے لیے بھی غزوہ خیرس منع فر مایا ۔ حیا نخد صحیح نخاری میں حصرت علی رصنی لترعنهٔ سے روایت سے اور اسبصار کتا ب نتیجہ میں بھی الد حجفہ طوسی نے نے روایات صربیت بخرم متعمر کی صرت علی سے نقل کی سے لیکن متعرفز دہ اوال میں بھیرمباح سواتھا بھے رحوام موا اور آنحضرت صلی انشرعلیہ وسلم نے فرما یا کہ متعہ سرام سے قیامت تک برصرف صحیم مسلم س موجود ہے۔

## فصل الله المرابع عرة القضا كيبيان مين

بعد قدت ایک سال کے صلح حدید سے صب مترط صلح مذکور آ جا مطع عرق القضا کے مکتے کومع اصحابے تشریف ہے گئے اور آ ب نے حکم فرمایا کرسفر حدید میں حوساته تقے وہ صرور طیس کے ہیں پنچ کے عمرہ کیا وہاں مصرت میمونہ بنت حارث سے نکاح کیا - بعد تین دن کے قراش نے تقاضا کیا کہ صب نترطا کے کرچ کرجاویں - آپ نے فروایا کرمیں اگر ظہر جا موں تو تم لوگوں کی دعوت بطور ولیمہ کے کردں - انہوں نے کہا کہ میں تنہاری دعوت منطور نہیں آپ کوچ کر جا ویں -آپ وہاں سے اسی دن مرینہ کو روا نہ ہوئے -

فضل انبسولی اسلام خالد بن او آبد اور مرد بن اعاص اور عثمان بن طلحه کے بیابی

قوا نع زمان ہجرت سے لعد سلح صریب کے ایک یہ سے کر خالدین الولید

اور عمروین العاص اور عثمان بل ظاعر میں کہ صاحب مقداح کو سطے

الہ بیں ارشاد کیا تحوا کہ مکہ نے اسپنے حکر کو شے بر سنے کو ہمینیک فیسے میں اور

باب بیں ارشاد کیا تحوا کہ مکہ نے اسپنے حکر کو شے بر سنے کو ہمینیک فیسے میں اور

بار بیں ارشاد کیا تحوا کہ مکہ نے اسپنے حکر کو شے بر سنے کو ہمینیک فیسے میں اسلام الا یا اور

بار خورت میں اور میں میں نے بھا کہ میر سے کہ ایک وراز فرایا ۔ بی نے ہاتھ

کو جھا کیا ہم ہے ۔ بیں نے کہا کہ میر سے گنا ہو گیا جا تھے جا دیں ۔ ہینے

ور ایا کہ تمہیں بنہیں معلوم سے کہ اسلام سب بچھلے گناہ مٹنا دیتا سے اور ہجرت

ور ایا کہ تمہیں بنہیں معلوم سے کہ اسلام سب بچھلے گناہ مٹنا دیتا سے اور ہجرت

میں انہیں نہانے کی صاحب ہوئی ، میروی دیث ترت بٹری تھی انہوں نے سمم

کر کے بھیجا کرتے تھے ۔ صبح بنجاری ہیں سے کہ ایک مرتب بیٹری تھی انہوں نے سمم

کر کے بھیجا کرتے تھے ۔ صبح بنجاری ہیں سے کہ ایک مرتب بیٹری تھی انہوں نے سمم

کی اور کہا صلائے تعالی نے فر بابا سے کہ تھھٹائی آ الفیس کو تین مت قبل کرو تم

ابی جافد کو۔ جناب سول الشرصلے الدعلیہ دسلم نے یہ بات سُنی اوراس بات پر کیے اعتراض نہیں کیا اور معتبر کتا ہوں ہیں ہے کہ مصرت معادید ہمی بعضل<del>ے مدی</del> بہت قبل فتح کمر کے مسلمان ہوئے ۔ لقریب الہذیب کتا باسما دالرجال ہی بھی کہ بہت معتبر ہے مسلمان ہونا معادیہ ومنی الشرعن کا قبل فنح مکر مکھاہے ۔

### فضل بسول تخريرم كانتب كحبيان بي

بعصلع مديد كوقا فع سين بحرت بي سيد ب كرا الخضرت على الله علیہ وسلم نے اکثر با دشاہوں اوروالیان ملک کونا مے مکھے اور طرون اسلام کے دعوت کی۔ ہرقل بادشاہ روم کو کہ شہنشاہ نضیا ری کا تھا اور نجاشی با دشاہ حبشہ كوكه وه مجى نصاري اورمقوقت حاكم اسكندريه ومصركوا وديرويز شاه فارس كو كهيآما فوشيروال كانتفا ا ورداليال ملك كوء اور لوگول في عرض كميا كه عجم بيدمهر مح خط قبول نہیں کوتے تب آپ نے مہر کصوائی محر رسول انتراور جا ندلی کی انگشترى مى مهرىقى آب سيده بالقى حفينگلى مى اكتر يبنى دست تق اور لعداب کے دہ انگشری صفرت ابو مجرد رسنی سرعن کے پاس رہی۔ میر حضرت عمر دمنی الدعنان مے میرحصرت عثمان روضی السرعندی کے بھران نے باتھ سے بیراریس میں کواس کے كنادب بيعظ مف كريرى اور بهترا للمنس كردائي منها ورأسي دن سے امورات خلافت راشده میں بے انتظامی مشروع سوئی اور انتظام ریاست دینیہ صبیا کہ عامية قائم ندرا محققين ني محصاب كدانكشترى مبارك خاصيت الكشترى سلیمان کی رکھتی تھی کہ اس کے مگم سونے سے انتظام مگرا گیا اور پیدے ہے کے سونے کی انگویسی منوائی تھی اور اصحاب نے بھی آپ کو دیکھر کے سونے کی انگوٹھیا

له برايس مجسر با ديائي ساكن درائ معلمه وعمره مفتوصه دائ كميك و يائ ساكن وسين معلمه ايك كوال ميني

سنوائیں۔ بیم یہ نے سونے کی انگوسٹی آ مارڈالی اور فر ما یا کہ سونا مردول بیرم کی ہے اور جا بندی کی انگوسٹی سنوائی ، اصحاب نے سونے کی انگوسٹیال دورکیں۔

عالی ہرقل بوقت وصول کرنے نامرمبالک کے حب نامئرمبالک بینجا اس نے بینخطیم رکھا۔ اس نامرہ سی یہ بینجا ، یہ خط ہے محررسول انتشال انسٹیسیو مسلم کی جانب سے ہرقال میں دا۔ یہ کونم تہیں اسلام کی طرف باتے ہیں۔ اسلام کی جانب سے ہرقال مدول کے تو مربی تہاری رخیت کا بھی گنا ہ موگا ، بھیریہ آیت میں کھی تھی ، بھیریہ آیت

سل کتاب اور د طرف الیسی بات کے جو مرابر ہے ہائے اور تہا ہے در میان کہ نہ پوصی سے اور تہا ہے در میان کہ نہ پوصی کوا در نہ میٹرادی ہے ہوراگر میں میں اس کے اللہ کے میر اگر میں میں ہور کرتم کواہ دیوکر جم میں کا بیات کے میر اگر وہ میں کا بیات کے میر اگر میں کا بیات کے میر کرتم میں کا بیات کے میر کرتم میں کا بیات کے میر کرتم میں کا بیات کے میں کا بیات کے میں کو کرتم میں کا بیات کے میں کا بیات کے میں کو کرتم کی کہ دو کرتم کو اہ دیوکر جم میں کا بیات کے میں کا بیات کے میں کا بیات کے میں کو کرتم کی کہ دو کرتم کو اہ دیوکر جم میں کا بیات کے میں کا بیات کے میں کرتے ہوئے کہ دو کرتم کی کرتے ہوئے کہ دو کرتے کی کرتے ہوئے کہ دو کرتے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کہ دو کرتے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کہ دو کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے کرتے ہ

يَاهُلُ الْكِتْبِ تَعَالَدُ إِن كِلَيْهُ قَ سَوَآءِم بَيْنَنَا وَبَينَكُمُ اللَّالَعُبُدُ ولَّا اللَّهُ وَلَا نُشُولِكِيهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَغِنَى بِعُضْنَا بَعْضَا الْمَالَبُامِّنُ دُوْفِ اللَّهِ وَإِنْ تَوَتَّوُ افَقُولُوا الشَّهَ دُول واللَّهِ وَإِنْ تَوَتَّوُ افَقُولُوا الشَّهَ دُول واللَّهِ وَإِنْ تَوَتَّوُ افَقُولُوا الشَّهَ دُول

ان دنوں شاخم میں ابرسفیان سے روایت ہے کہ میں مع ایک قافلۂ قراش کے
ان دنوں شاخم میں تھا جب آپ کا خط پاس ہر قال کے بینجا اس نے کہا کہ الماش
کرواس شخص کے دطن کا کوئی آدمی بیہاں ہو تو میر سے باس ہے آوا ور لوگ مجھے
مع ہم ابہوں کے لیے گئے۔ اس نے کہا جو اُن سے لینی خباب رسول تشریعی الشرعی ہو میں معظے بھیراس
سے قریب ترہو وہ آگے ہو بیٹھے ۔ ابوسفیان ہی اقرب تھے آگے ہو بیٹھے بھیراس
نے ترجان سے فینی اُس آدمی سے جوعوبی اور رومی دونوں زبانیں جا تنا تھا اور بادشا ہے کہ اور رومی دونوں زبانیں جا تنا تھا اور بادشا ہے کہ اور ابوسفیان کی باقول کا ترجمہ بادشاہ سے کرتا
تھا کہا کہ اس کے ساتھیوں سے کہ دو کہ بیکھے حجو طے کہے تو تم تبا و سے ہو ۔ سیپہر مرفل نے یوٹھیا کہ شخص ہوتم ہیں دعوی میٹھیری کا کرنا سے نسب ہیں کیسا ہے۔
ہرفول نے یوٹھیا کہ شخص ہوتم ہیں دعوی میٹھیری کا کرنا ہے نسب ہیں کیسا ہے۔
ابوسفیان نے کہا کہ بہت اعلی ہے بھیر لوٹھیا کہ دعوی نبوت سے پہلے تم نے کہی

کسی بات بیں اُسے حبوال یا یا بانہیں کہا منہیں مجر ویجھا کران کے باب ادا بیں كوئى بادشاه تقوا - الوسفيان نے كها بنهيں - بير دوجھا كراس سے يہيئے تم بن كسى نے وعوى مغيرى كاكباتها وكها ، نهيل - يوفي مرسة وميول نع بيشر اتباعان كاكياب ياغريول في، كهاغريول في - يوجها جاعت ال كى روز مروز مرصى حاتی سے یا کم موتی حاتی سے کہا سر صتی جاتی ہے۔ پوچھا حو کوئی مسلمان موتا بع سبب ناليند كرف اسلام كم مرتد سي موجا تاسي - كها نهين - يوشقا را أي مين مبشرتم غالب ستة مويا وه - كهاكمهي مع غالب رستة بي كمهي وه - يوجيها خلا عدر سے کرتے ہی یا منہیں - کہا نہیں - اوراب ہمارے اُن کے درمیان میں عمد سوائد وكيصي خلات اس كے كرتے بيں يا نہيں - الوسفيان نے لوقت وابيت كاكرسان بيسوال وسواب بين سوائ لا وتعم تحيين ا وركو في بات برمها نه سكا . سوااتني بات كے جوانير حواب ميں برطائي اور يونكد الوسفيان ان دنوں كا فر تفا يديهي أس وقت كے حال ميں بيان كيا كہ مجھے وراس بات كا تھاكہ اگر كھھ معبوط كهول كاتومشهور موجاؤل كالمنهي تؤمين تحبوط بحبى كهبروتيا - لعاستفسار مان ت كے برقل نے كما كر يہلے سوال كے جواب ميں تم نے كما كريد بيني رنسبيں ا مل میں سوالٹر علی خلالۂ بینچہ عالی نسب سی کوکر ناسے اور جب آ دمیوں کے معامله مين أس في مجبى حبوط بنهين لولا تو نعجب مع كه خدائ تعالى مرحدوط . خصے اوراگرباب واوے میں کوئی اس کے بادشاہ موتا توبیخیال موتا کداس سنے اسے اب دادے کا ملک لینا جامتا ہے اور اگر میں کسی نے ب ع يغمري كاكيا موتا تويد كمان موتا كر بتقليد سالق دعوى كرتاب ور الع يعمرون كے عبقه يدع يا بى اوگ موت بى اورالله قعاكا روز روز جا غشان کی بڑھا تا سے اورجب حلاویت وین حق کی دل میں آ جاتی ہے۔ بھر ومی اس دین کو نہیں محبور تا اور ارطائی میں بھی بہی حال ہوتا سے کہ مجمی وشمن مینم رول کے غالب موجاتے ہیں اور آخر کو غلبہ مینم رول

ی کو ہوتا ہے اور خلاف عہد معی انبیا د نہیں کرتے تھے سر قبل نے کہا کن ہاتوں کا علم وسيتين - الوسفيان في كها نمازكا زكوة كالتارب سيسلوك كرفيك حرام سے بچنے کا ہرقل نے کہا کہ اگر یہ باتیں ہوتم نے بیان کیں سچی ہی تو وہ منغمرين اوريو ميں بہنج سكتا توان كے حصنور ميں حاصر موتا اور جوہں و ہا موناان تے یاؤں دھونا اورعنقریب حہاں میرے قدم ہی بہاں ان کا مك بوجامة كا . الوسفيان ني كهاكه بحير مني وخصت كيا- بي في لهاكمرارا موگیا کام ابن ابی کبشہ کا کہ بادشا ہ روم اس سے دریا ہے۔ کفا نغم نہائی تند عليه ومع كوابن الى كىشە كىتى تقے سرا ومشرارت اس على قد سے كه الى كېشە حلىم آب کی دوده بال نے والی کے ستوسر کا نام تھا۔ حال إسرقل مح ول مين تصديق نبوت المخضرة صلى الله عليه وسم كى بخوبي كئي تقى اوراس نے ارادہ بھى كياكەمسلمان سوجا وسے مرطمع مادشاي نے اُسے وہ رکھا۔ صحیح تجاری میں سے کہ ایک دن اس نے سے نصاری کوشہر جمص کی کو تعلی میں جمع کیا اور کواڑ شذکر دیتے تھے راس نے کہا ایک بات تنهار سے مصلے کی کہتا موں سے مغیمر سوعرب میں سیدا موت اُک کا دان اختیارکرو، برستے مغیر ہیں اگرانیا نہ کروگے ملک تم سے چین حائے گاریہ سنتے سی سب بہت ناخوش ہوئے اور وہاں سنے تکل جانے کا قصد کیا کواڑ سندبائے اور آماوہ فساد ہوئے۔ تب سرفل نے کہا کہ ہیں نے بربات تمہار ہ زمانے کے واسطے کہی تھی میں خوش مواکہ تم اپنے دین رمضبوط مو۔ تب سب نے أسے سی دہ کیا۔ حال ضغاطرعالم كيمسلمان وفي كا ايك شخص صنعاطرنام علمانفار میں بہت منظم اور مکرم اُن کے نز دیک تھا اور بڈھا تھا۔ ہر قل نے سفر حنا رسول مترصل الترعليه وسلم سے كه وحيد كلبي تصے كهاكداس شخص سے حاكر مت اسے بینم کاحال کہواگروہ ایمان لا وے گا توسب نضاری ایمان لاوی گئے۔

ا منوں نے جاکرائس سے احوال انخصرت صلے اللہ علیہ وسم کا کہا سنتے ہی اُس نے اپنا عصا با تصيل ليا ا ورسفيد كيرا عين كريا مرتكادا وركليسا بين جهال بهت مراب برك نصاري جع تصركا وركها كرنس مغمر عربي برايان لاما اور بشيك فهي مغمه ہر جن کی علیات ام نے خبر دی سے اور محصیٰ کما بول میں خبر سے تم تھی ایا ان لاؤ یہ سنتے سی تضاری اس سر دوراے اور مارتے مارتے ایسے مار ڈال سرفل نے بیمال س کرکہا کہ میراسی انسیاسی حال کریں گے اگر میں ایمان لاؤں ۔ ف برا برا علماء نصاري اوراكثر بادشاه ان كيمبشدا قرار نبوت انحضرت صلى الترعليه وسلم كاكرتے رہے اور حن كى توفيق ايردى دفيق مونى ايمان لائے اورج بےنصیب مقے باوصف س کے کہ تصدیق آپ کی ان کے ول میں آگئی محرم رسے اور بحرا اور نسطورا اور نجاشی ایک با دنشا ہصبشہ کا تھا ذکران کا اويركز رجيكا اورسرقل اورضغاطركا بهال ذكر سواا وربيضارا بسيع تقط ورعلام يبود كاسمى الياسى حال تفاعض تعبرات بن سلام اورامثال أن كايان لائے ا دربہترے با وصف لقین کرنے آپ کی نتوات کے بسبب صداور ست ماہ کے تحورم رہے۔ حال انجاشی ایک بادشاہ صبشہ کا کہ والی ملک صبشہ کا تھا بھر دینھنے نامیہ مبارك تحايمان لايا اورمكمال تغطيم يبشي آيا اورآب كوحواب ربغظيم ونوقيرتمام متنعرا بمان اسينه اورنوبي وبن اسلام ك كهدا اورموزے وغيره تحف و مالي آب كو بصيحا وراس سخاشي كانام اصحمه تصابير بادشاه حبشه كوسخاستي كهت تنصياسي نعاشي كے عبدس مهاحران فعشه حصرت عثمان اورحصرت حعف وعراما كے سے سخت کر گئے تھے اوراسی نجاشی کی برور وفات کے مذیبی آپ نے مدینہ طنيه بس خبربوت بيان فراكے نماز حبّا زه غائبانه برُّهي تقي اورِ لكاح ام جبيبہ بنتى الوسفيان كاكرساته اسخ شومرسالق كي عيشه كوسيحرت كركتى تقيل لبد استقال اس سؤم الع اسى نجاشى نے بوج حكم الحضرت صلى الشعليہ والم كاساته

آپ کے منعقد کیا تھا اوراسی نجانشی کے لعبر سو نجانشی مواتھا اس کو بھی آپ نے المركموا تقامراس كاحال معلوم نبس مواكذا في المواسب عال مقوتس بادشاه مصروا سكندريه في لوقت مينيخ آپ ك نام ى بهت تعظیم كى اور تحف ما يا آپ كو تصبح - دولوند يا ن مارية قبطيم ا در شيرين كه ماريم پ كے تصرف ميں رہي ا درا مرام من رسول الشرصل الله عليه وسلم أن كے نظن سے بيدا مو ئے اور ايل جي سفيدك أم اس كا ولدل تھامنجل وربداما کے تھے۔ مال پرویز کے پاس جب نام مبارک بینجا اس نےجب دیکھاکہ عنوان المع من ملها سع من عَمِين رَسُولِ الله الله الله كسرى عظيم فارس يدخط محدرسول فدا جن الشعليد وسلم ) كاسے كسرى سرواد فارس كے ام - اس نے جہنجا کے نامر مبارک سیاڈ ڈالا اور کہا کدانیا نام مبرے مام سے مید کبول مکھا ادر با ذان که اس کی جانب سے ملک میں کا صوبدار تھا اس کو مکھ صیعا کہ وہ شخص جروعوی بیغمری کاکرتے ہیں اُن کو بہاں بھیجدے۔ ووآ دمی تیزوخالاک ان کے ماس مجمورے کران کو لے آوی ۔ یا زال نے دوآ دی مدینے کو مصح ار آب كوخط مكھاكمة وونول أوميول كےساتھ كسرى كے ياس علي حاؤ - وه دونول مصنورا قدس میں ماضر موئے - وارمصال مؤلمی موجیس مرای نہ ایسے وجهاكمتهي اليي صورت نباف كاكس في عكم وياسم - امنول في كها سارے متكسرى نے آپ نے فراما كريمرے دب نے ق مصر عكم وما سے كوراتى رکھواور مونجیس کترواو ۔ اک دونوں شخصوں کے دل میں اگرجہ رعب استخضرت صلى تشعليه وسنم كامهت آيا بدك أك كالتصريح ( التصاليكي گفتگو انهول نے بساكانہ كى كەتم ياس كسرى كے على منبى توكسرى كا مزاج مبت براسے وہ تهادے مك عرب وتماه كر ولا الحكافة بيت في دونون سي كماكه تصيرو كل آيو صبح كواك دونوں سے کہاکہ دات کوشیرویہ نے پرویز کو مار ڈالانم خلیے جاڈ افدوہ را ے منگل کی

اور دسویں جا دی الاولی سے نہ سجری کی تھی وہ روانہ ہو کے با ذال کے پاکس سنجے اور صال بیان کیا با ذان نے کہا کہ اگر پہنچہ سخی سے تو وہ بیشک سنجمہ ہی اورسب ملوك سيميد بين ملان موجا ول كا - أن سي دول مامر شرويه كا نبام ما ذاك اس صنمون كالبينياكريرويز ظالم تفالهزاس في اسفل كيا اورتم كوتهار عهدے بیرقائم رکھا اور پوشفض کہ دعوے اپیغمبری عرب میں کرتے ہیں اُن سے تعرض مت كروس تك ميرا حكم اس باب مين نه يهني - با ذان اسى وقت مع اسے دولؤں مبیوں مے مسلمان موکیا اورسب اہل تمین اور فارس جو وہاں تھے ملان مو كئة اور أتخضرت صله الترعليه وملم كواسية اسلم كي خردى - ا كسرى في ونام مارك يها و دالاء آب في الس كفيليد بدوعاكى أللهم مُنْ وَتُهُمْ مُكُلَّ عُمُنَ تِي السَّرياش ما بش كرد مع أس كونعين خاندان كسرى كوخوب یادہ یادہ کر۔ اورمطابق اس کے مواکہ ضا ندان کسیری کی سلطنت جو بنرارسال سے على أنى تقى اورالىسى مرسى معطنت برده زمين مركوئي ندمقي بالكل ياستس يكش ا وزنست ذبالو د موكمي ا وربهت تصور استرامانه نبي نام ونشان اس سطنت كانه ر ا در سرقل نے بونام یمبارک کو سبقطیم رکھا ملک اس کے خاندان کا قائم رہا اکثر مك اس كا الل اللهم كي تصرف بين آكيا ليكن مالكل معطنت اس كي زميعي -

فضل کیسوں سر رہ حضرت او عبیدہ کے بیان ایس سر میں سمندر نے عنباری شکر کو در منہ کیلئے

صحائبه كرام رصنى الله عنهم حها دمين برى كوكشش كرت تصاور بهت كليفين

عد نجارى مين اس سرئة كانام غزوه ميت البحرى كلها بعد.

الله تے تھے بیض مرتبہ ہا دیں بہت قلت توشے کے یہال یک نوبت بہنجی کہ درختو

کے بیتے جھاڑ جھاڑ کے کھائے۔ وہ غزوہ دات العبط کہا تا ہے بخبط کہتے ہیں ہے
حھاڑ نے کو۔ اس مث کر کے حضرت الوعب ہم مردار تھے۔ توشہ اس ہیں نہ ما ہم نہ
کے کنا رے برشکر علیا جا باتھا ہم ندر نے ایک بہت بڑی مجیلی کہ عنبراس کا بام سے
کے کنا رے بریشکری طرف بھینے کی۔ انہی بڑی مجیلی تھی کہ آ دھے جہیئے تک سانے
مذاک کا وقت ورزق اس سے دیا ہشکہ بین میں اور وہی تھے اس محیلی کی بسیل کی
ایک بڑی حصرت الوعب ہم نے کھڑی کروائی تو بہت اونجا نشتر اُس کے نیجے سے
ایک بڑی حصرت الوعب ہم نے کھڑی کروائی تو بہت اونجا نشتر اُس کے نیجے سے
ایک بڑی حصرت الوعب ہم نے کھڑی کروائی تو بہت اونجا نشتر اُس کے نیجے سے
دوائیں) کے مدینہ ہیں آ ہے سے اُس مجھلی کا ذکر کیا۔ آ ہے نے فر بایا کہ ضلائی تعالی
دوائیں) کے مدینہ ہمیں آپ سے کھاؤ اور اگر کچھ اُس ہیں سے باتی ہو تو مجھے جبی دوہ ہیں مجھورا قدس ہیں جبیجیا اور اس نے نا دل فرایا
کھاؤں جیانچے تھے گوشت اس محیلی کا حصنورا قدس ہیں جبیجیا اور اس نے نا دل فرایا
کھاؤں جیانچے تھے کھاؤ کو شت اس محیلی کا حصنورا قدس ہیں جبیجیا اور اس نے نا دل فرایا

﴿ فضل بأنسوي غزؤه وته كيباب

ایک فاصد کو آپ کے داہیں شہر مونہ کے حاکم شرحبیل نے قبل کیا وہ ا قاصد حارث بعراز دی تھا۔ نامہ آپ کا حاکم بھری کو لیے جا تا تھا۔ حباب رسول تنہ صلے اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل رہ شکر بھیجا۔ بین ہزار آ دمی اور زید بن حارثہ کو امیر کیا اور فرایا کہ اگر زید شہید موجاویں تو حضرت جعفرین ابی طاب کو اور جو وہ تہدیہ موجائیں تو عبدالتدین رواحہ کو امیر کیجیو اور جو دہ بھی شہید ہو حائی توسلمان ایک کوسلمانوں میں سے امیر کویں۔ ایک بھو دی نے بیش کہ کہا کہ انبیائے بنی امرائیل میں سے کوئی اس طرح نام لیتا تھا تو وہ سب شہید ہوتے تھے۔

له شرطبیل مضم شین محبدو نت رائ دمجدوسکون حائی مهدوکسر بای موصده یای شناه تقاییدولام نام مرد دے -

سو الخضرت صلى تشرعليه وسلم كے بان بين بھي وسياسي سوا محرب كرو ہاں بينجا، دُن فے بہت بڑا نشکر جمع کرلیا - لاکھ آ دی سے زیادہ اس کے پاس سو گئے مسالال كوتر دوسوا ادر بيد متوره يرمواكه اطائي مي توقف كري ادرا تضرت صلى التر عليه وسلم كو واسط بصحيح مدد كے مكسين تھريہ بات قرار مائى كرمارا لرائى ميكھ نعضان نہل اگر اسے گئے توشہد مول کے اوراگر فتح سو کی توعین مراد سے۔ ا وركفًا رك تقابل موئے اور ارا ای سخت كى اور دا د مردانگى وشجاعت كى دى -سے معزت زیدان حارثہ نشان سے کے مراعے اورشہد ہوئے ۔ مھرمعزت حعفر نے علم لیا اورا سے التھیں ال کے علم تھا وہ کا ۔ تب انبول نے علم اسلام مأبيره الحديث تضاما- وه بهي كك كما تتسانهون نع علم كنهول اور بازوؤل کے زورسے تھا ما۔ آخر کا رشمید سوئے۔ اور علم صفرت عبداللہ بن رواحہ في لياء وه بعي تتهديو أن تب ملانول في خالدين لوليدر صنى السوعنة كواسرك اور ان كاسن مرسراورشماعت سے روالى من نائج مولى -ف صحح سنجارى ميں سے كه حباب سول الشرصط الترعليه ولم في وقت وقوع الرا في كے حال سال كرديا تقاكم مبدنے نشان لیا اور شہبد وسے معرضعفر نے نشان لیا اور شہبد ہوئے بھرعبالتر ین رواحه نے نشان لیا اور شہید موے ایھرایک خدا کی تلوار نے نشان لیا اور نع موئی۔ آپ یہ فراتے حاتے تھے ادر انسو آ مکھوں سے حاری تھے۔ نقط الله على ملالئر في حماب دوركر دما تقاكر مدينية من بيعظ موت آي سو كوس سےزیادہ دور كاحال ديكيدے بيان فرمايا مس بيلى امارت خالد بن الوبيد رصني تندون كواس رطاني مين على اورتب مي سيخطاب سيف التسركا ملااور مصن جعفر كي تل من أب في ارشاد فرما يا كمرانهين دو مرسعي من فرستون ك ساندا ولا عصرت بن لقب ال كالعفرطيّار اسى سبب سع مواسع -آب عبدالتراين حفر كولكارت تق ما إن ذوالجناحين أب عيد دوير واب

## فصل تيسوس عزوه فنخ مكر كے بيا ميں

عب الشيط على له كومنطور مواكه مكه فتح موكر شوكت عظيم إسام كى ظاهر مو اورکھ زلسل موکر حزیر عرب سے نست و نابو دمو جا دے سامان اس کا پر ہوا كر موزا عدكمة عبدس الخضر على الله عليه وسلم كي صلح حدمد ميل بو كمي تق اور بنی کرکرعدرس قرنش کے ہو گئے تھے آلیس میں رواسے اور زیا وق بنی بکر کی تھی کہ شب نون خزا عبر مرا اور بس آ دمی ان میں سے مار سے گئے اور قرنش نے اُل کی تفید مدولی ملک عکرمدین الی جبل وغیرہ لعصفے مردار خود تھی منه جيبيا كرمدد كو كئے سم تحضرت صلى الله عليه وسلم كواشي وقت با علام اللي خبر سولي ملك خزاعه ك رحز كينے و سے نے اُسى وقت دات ميں آپ كو لكا را اورات اشنعانه كبا اورمددهاسي -آب كوضرائے تعالى نے اس كى آواز يبنيائى -آب نے اس کا حواب دیا لبیک لبیک اوراس وقت آب زنانے ہی وصنو کرنے تعے حضرت مبون نے جن کے جرب میں آپ تھے لبیک آپ کاس کر او چھا کہ كس كي اب آب فر ماتي من آب فرما كدراج خزاعه كامحه بكارًا ہے اور محصے فریا دکر اسے کہ قرنش نے بنو کرکی مدد کی وہ ممرش نو ن لائے اورآب نے صبح کو مصرت عاکشہ رصنی الله عنها سے کہا کہ رات خزاعہ بیں ایک بات موئی حضرت عائشہ رمنی الشرعنہ نے کہا کہ با رسول السركيا آ کے

که رجز بفیت رامهار وجم وزائ معجدوه اشعار حورالا ای کے دفت بیر عقیمی - ١١مند

ن ہے کہ قرانش عبر شکنی پر حراکت کریں گے حالانکہ تنوار نے امنہیں فعا کر دیا ہے۔ آب نے درمایا کر امنوں نے عبد تو الا اس لیے کر ضرائے تعالٰ کا ان میں ایک عكم ظامر مو - معرمن ون كے بعد عمر وين سالم خزاعي في حضورا قدس ميں بمنح كررومرواصحاب كيسب حال نظم سعوض كيا-حال بعدد قوع اس تعتر ك قراش كو در سواكر الحضرت صلى سرعليه وسلم كونيم موكى توبيشك فوج كشى كري كے - اور الدسفيان كو مصنورا قدس ميں جيميا مرصال دریا فت کرا وسے اور مترت صلح کی اور کھے زیا دہ کرلاوسے - الوسفیان مدینه کو گیا اُمِ جبیس بیٹی الوسفیان کی ازواج مظہرات بی تقیس بہلے ان سے باس كيا حباب رسول مشرصك الترعليه وسلم كي محصوف يرمبعينا جا لا المحبيب نے محصونالیسط وہا۔ الدسفیان نے کہا کہ مجھے بچھونے پر بلطنے نہیں دی مو۔ م صيد نے کہا کہ تم مشرک ہونجاست نثرک سے بھر نے ہوئے ہو۔ یہ اور با خباب سیالطا سرتن کے بیٹھنے کا سے اس لیے لیسط دیا۔ الوسفیان نے کہا کہ مج سے الگ مونے کے بعد تیری خو برل کئی سے ۔ ام حبیبہ نے کہا کہ خدائے تعالی نے مجھے اسلام کی مراب کی سے اورا سے باب توسردار قوم کا سے وعقل کا وعوى كرنا سے اورسلان نہيں موجا آ سے اورسقروں كو يو جتا ہے - الوسفيا ك نے کہا کر تعجب سے کہ تو نے میری ہے حرمتی کی اور مجھے کہتی ہے کہ بات وہ کا دین حیوڈ دول اور بانتونش ہو کے دہاں سے اعظم کیا اور صفورا قدس میں جا كرتجد مدعهد كم ليع لفتكوكي آب نے كھر حواب نددما - بعدازي حضرت او بكر سے حاکرانیا مطلب کہا حضرت الو مکرنے عذر کیا اور کہا کہ ہیں اس باب ہیں گفتگوننس كرسكما اور صفرت عمرف اور حضرت فاطمه فعلى السامي حواب دبا - مگر حضرت على كے مزاج ميں ظرافت تقى جب البرسفيان نے بہت مبالعنہ لیاکہ کھے تدہر تباؤ ، حصرت علی نے کہا کہ تم سیر متراهن میں آپ کے سامنے معرف مو کے نکار کے کہ دو کہ میں نے قرنش کوا مان دی ، محرصلے الترعليه ولم ميری

المان نہ توڑ کے تم مرصے آدی سردار قرنش کے سو اس طرح کہددو۔ الوسفیان نے كماكد اكرس ايساكرون تومفيد يوكا ومعفرت على فيدكها يرس نهين حانثا عو بات میر سخیال من آئی سوس نے کہد دی ۔ الوسفیان نے وبیاسی کیا اور مسمد شراهي مين حاكراس طرح كهروبا لعدازال مكتركو روانه سوا- وبال يتنعي كے لعد قرلش سے سب حال باك كما سجول نے بہت نفري كى اوركها كمر نہ توخیرصلح کی لایا کراطمینان سوّنا اور نه خبر ارطائی کی لایا که تبیاری کرتے اور حضرت على نے تجھ سے مضطفاکیا تھا اور تو نسمجھا وبیساسی کر گزرا۔ مند زوجہ البسفیا فے کہ بہت زبان دراز تقی بہت لعنت اور ملامت الوسفيان کو کی -حال فصيخط ماطب إلى بنعم المخضرت صدالله عليه وسلم في تبارى فلكمشى كى مكرىد فرانى اور نجرى سندكردى كەقرىش كو آب كے عزم كى خبرندى و اچانك ك محسرميطا ببنجين وعاطب بن الى ملتعه ني ايك خط قريش كو مكورا ورآب كے عزم کا حال اس مس تحریر کیا اورا یک عورت کو دیا کہ حیکے سے لے کے کے روانه بوسے - الله تعالی نے اس حال سے آپ کومطلع فرمایا - آئے حضرت على ورزبراورمقداد رضي تلعنهم كوبلا كم فرما يا كرجيب عي حادً ، مكترك راه يرروصنه فاخ يك ماؤ وبال الك عورت مع خط كے ماتى سے أسے ہے آؤ -يتلينون صاحب كمورك وورات روضة خاخ مك كرايك على مكرى راه میں سے مہنمے ، وہاں ایک عورت ملی آلماشی میں اس سے یاس کو فی خط نے ملا۔ مضرت على ف تلواد لكال كراس عورت كو دهمكايا اوركها منعمر صاحب الله على عليدوسلم في م سے حجوظ خبرتونهيں دى سے .خط تيرے ياس بے شك جما ہے اگر تو معے نہ دے گی تو س محصے نگا کروں گا۔ تب اس نے سر کے باوں

له حاطب بهائ وطام مهمله وبائ موصده مروزان فاعل بن الى عبتعديفت بائى موصده و كون لام وفتح تائ تنناة فوقيد وعين مهمله وبائ موز الم صحابي است - ١١ مندرج

كے وُڑے بس سے فط نكال كے دیا مصورا قدس بس ہے آئے۔ اُس خطي تكهاتها نبام سرداران قرنش كرحناب رسول تشصلي التذعلبيه وسلم مع مشكر حرارتم يرآت مين اوراكروه تنها بقي تم يرقصدكري توخداف تعاسط أك كونتم برغالب كأنتم اپنی فكر كروية بيان ماطب كوئلا كرحال يوجها - انبون نے اقرار كما اور كماكرس فيكام ساوا رتدادينين كما عكروحداس كى يدسي كراورب مهاجرك کی مکتر ہیں ایسی قرارت سے حس کی جہت (وجب) سے قرنش اُک کے وہال کے أفارب ورعيال واطفال كي محافظت كرئ كے اور يس جانتا ہوں كرا تشر تعليے آپ کو فتح دے گا میرے اس مکھنے سے کھے صرر نہ ہوگا ۔ آپ نے فرایا سے كتباسع بصرت عمر نے كها اگرا حازت مو ثو اس منافق كى گردن مارول آپ نے فرایاکہ اے عمر برائل مرد سے سے اور تم بنیں جانتے ہو اے عمر! کہ الله تعاف نے ایک توجہ فاص کی اہل بدر برا در انہیں کہا اعکاد است استیم فَقُلْ غَفُوتُ كُكُمُ لِيني حِتمار ب جي س آف كرويس في تمين خش ديا يد مس كرحصنت عمر مر رقت طارى موئى روف لكے اور كماكر عذا اور ضاكا رسول خوب جانتاہے اور آپ نے حاطب بن الى بلتغد كو رخصت كر ديا كھ منزانددى ـ حال آپ نے مع شکرمهاس وانصار و دیگر قبائل عرب کے کوچ فرایا بارہ نزار آدى سے كر طفر بيكر ميں تقصے اور كوچ كوچ روانہ ہوئے۔ راہ ميں حصرت عباس ملے کہ ہجرت کیے موٹے آتے تھے بعباب سول صلا تشریب وسلم نے فرما ماکہ عما ک سحرت آخری سے صبیے میری نبوت آخری سے اور حضرت عباس سے آ ب نے فرما ماکیراساب مدینہ کو بھیج دواور تم ساتھ صلو یجب قریب مکتے کے پہنچے منزل مُرُّ انظهران میں آپ نے ارشاد کیا رات ہیں کہ ہرا دمی اسے ضمے کے آگے آگ روش کرے عرب کا وستو رتصا کدنشکروں میں آگ روش کیا کرتے له كذا في البخاري بالنصل من تهدو بدر- ١١ شدا من موافظيران لفتح ميم ووائ مهارمشدده ولفنح ظائ معجد وسكول إورادمهما والف وأون ايك عكيما نام سے قريب مكر كے ١١ سز -

تفروافق اس كے آپ نے يوسكم را مصرت عباس نے خيال اكر أريال یہ مشکر کتے ہیں چہنچ کیا سب قراش تباہ موجائیں گے داشکرے مکا کر و نب ملہ روا مدموے كدكونى اكر بل جائے تو زبانى أس كى قرنش كوكها جيسيس كر ہے . يا أ كے واسطے كھي صورت كريس - الحضرت صلى الترعليد وسلم رحم بن اكر تبصرع و نياز مندی میں آوگے آپ رحم فرماویں گے۔ اُدھدے الوسفیان اور حکیم کی جزام اور بدل بن درقاء اس طرف کو آئے تھے کے لوگوں نے خبری دریا فت کرنے کو بهيجا تفاء أتحضرت صلاالته عليه وسلم كى شكركشى كأأخيس خوف تضامكر كجه حال معلوم نه تفا يجب بيشية مانطهان مرسوط ها ككى رشني ديكو كمة تحريب آلس من تفتاوكرنے كے - بديل نے كماكة فسائر خزاعدكى آك سے - الوسفيان نے كماأن كى جاعت اتنى نهي سے كدائني آك اك كوك كريو حصرت عباس وال استع اور اُل کی باتیں میں اور البسفیان کی آواز بیجان کراس کو دیکا را اوراس نے اُکن كوبهجانا اورحال يوجها حضرت عباس نعال كهامكم سع ابيغ ساته تشكريس مے سینے الوسفیان وحفرت عمر نے ویکھ لیا جا باکدا نے فتل کریں حضرت عباس نے كہاكر میں نے امان وى سے بحصر<del>ت عمر حصی</del>ے كر حصورا قدس سے احادث قبل الوسفیا بنهج رعرص كياكه يوشمن ضرا الوسفيان بعايان اوريا مان تاسع مكم والآ اس کی گردن ماروں بحصرت عباس نے کہا کہ میں نیامان دی سے بحصرت عباس ادر حضرت عمر میں اس باب میں گفتگو سونے لگی۔ آپ نے دونوں کو روک دیا اور مصرت عباس كوكها كم الوسفيان كوسے كے اسے نصبے من ركھو صبح سے الموسیج كوحضرت عباس الوسفيان كوحصورات سي الح كح كمر - آب باخلاق ميس الح -اور فرما يكه افسوس الوسفيان اب تك تونهيس اعتقاد كرَّما كرسوائ فدلسكة وركوني

له ملى مكيم روزن فعيلى بن جزام كبسرها وزائ معجدو بديل بضم مائى موصده وتحقيد ووال معلى صبير الصغيران ورقا رفضة والوسكون والدوقاف بروزن جراريد دونون صحابي بعد اس قصد كي سيان مو كن -

لائق رستن کے بہی البسفیان نے کہا میرے ال باب آپ بر فدا موں آپ طرے رہے اور کرم ہیں۔ با وصف میری البی علادت کے البی عہر بانی فرناتے ہیں وافقی سوائے مذرکے اور کوئی نہیں نہیں تو ہاری مددکرتا ۔ آپ نے فرنا یا کہ کہا ہم ہے ہوت وقت نہیں آ یا کہ تومیری لفت میں میں میں میں میں ایک کیا جھڑت میں میں کا میں میں ایک کا وقت نہیں ایک لائٹ نہیں تو عمر آکے اصبی تمہال منظر عباس نے کہا کہ اس میں ایک اس میں ایک الائٹ میں ایک الدیم میں تو عمر آکے اصبی تمہال منظر

در میں گواہی دتیا ہوں کرصلا کے مواکوئی معبود منہیں ہے اور میں گواہی دتیا ہوں کہ محرّ كَاظْ مِنْ الدِسْفِيانَ مِنْ كَهَا : اَشْهَدُ اَكُ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لعدازي آب سے الوسفیان رخصت موکے روانہ ہوئے بحضرت عباس فعرض كيا مجه فون سے كہاں الوسفيال مكتے ہي جا كے مرتد نہوجا وسے اب أسعطاني فدوسجة اورس فسنكراس كو دكهابا جا وس كرميست اسلام كأس کے دل میں سما جا وہے۔ آپ نے فٹر مایا بہتر ہے ، الوسفیان کو تھے الواورسانے نشكركوأس دكفاؤ مضرت عباس نے الوسفیان كو سیمے اس كے ماكر الاليا ادر أسي بي كالبي عام المعط مهال سب نشكر كامرور موا - الوسفيان كے سامنے رسامے سواروں کے اور عول سیدلوں کے الگ الگ ساتھ اسنے اسنے امرال کو الكنع لك والوسفيان كي محصي كفي كئيس وحفرت عباس سع كهن الك كرتمهار تضيح سرے بادشاه مو کئے - مصرت عباس نے کہاکہ مغمری سے یا بادشا ہی۔ غرصنك الوسفيان نيسب لشكر دمكيها محصرت عباس ني لوق سام الوسفيان محصورا قدس مع عن كما تقاكه الوسفيان ابني مؤدا ورطهور سرداري كوبهت ووست ركفتات كيداس كح إلى بات ارشاد موجا و حسب مين اس كافخ مو - آب نے فرمایا مکن کے خُل کا اُن ایک سفیات فَلْقُ امِنُ اینی بوداخل موا الوسفيان كے كھراً سالان ہے - اور آب نے فرما يا جو مسجاح

امان سے جہتھ ار دال دے اُسے امان سے اور حودروازہ انیا سندکر سے اُسے ا مان سے ۔ لعبد ازیں موکب ہما ہوں داخل مکہ ہوا اور فرما یا کہ جب کے کی کوئی لاائی تم سے ذکرے قبال ذکرو- ایک جانب سے عکرمدین ابی حیل اور صفوال بل میہ كيد عباعث بي كرمتفا مل موت - اس مان بشكر مصرت خالد من وليد كاتصا إبنو نے اُل سے قبال کیا لوائی سخت ہوئی مسلمانوں نے مارتے مار تے قریبے روازہ مسجد حرام مک کا فرول کو مینجایا برخو بنس آدمی کا فرون میں سے بنس بنی تمریح اور حارندل کے مارے گئے اور دومسلمان شہید ہوئے۔ حال ایک سلمان عکرمہ کے اقصے شہید ہوا آپ نے یہ خبرس رعبۃ فرمایا ۔ اصحاب کو تعجب سوا آپ نے وجہ بستیم پر ارشا د فرمانی کہ قاتل اور مقتول كود مكها ساته بهشت مي عليه حاتيم بس اس سيسامعين كالتجب او زياده سوا - اس وانسط كه عكرمه كا فرخصا وركافه كالبهشت مي صانا محال اوعكرمه كا مسلمان موصانا بهت وشوارها من تصرير التي ميشين گوئي كے مطابق واقع موا. عكرم لعدازى ملان موكما حياني اس كا ذكر مشرح آ دے گا۔ حال ابن عباس سے روایت ہے کہ جب انخطرت صلے اللہ علیہ وہم مکرس وافل موئے حصنورا قدس میں استفافہ مواکہ تعالدا مل مکہ کوفتل کیے ڈالتے ہیں۔ آب في ايك آدى عصيما كرخالد سع كمد دس إرُف في عنْ كُمُ السَّيفَ لعنى عوار وسَ سالفالو، اس في ما ك كما صَنْعُ فِيهُ مَرا لسَيْفَ لعِنى تلوار قراشِ من كلو-فالدرصني الله عندني ويحبى قتل مي كرمي كي بهال كك كدستر وهي كا فرقتل موئے-آب نے خالد برغنا ب کیا اور سب نہ مانے ملم کا لوجھا ۔خالد نے عون کیا کہ محص مم العت كانبيل بينيا مله عكم قتل كابينيا تفاء آب في أس شف حكم ك عافے دانے سے او حیمانس نے کہا کہ راہ میں ایک شخص مہیب سرآسمان سرا ور یا ڈن زمین میں مجھے ملا اور اس کے الم تھیں ایک حربہ تھا۔ اس نے مجد سے كهاتو يول كمرف ضع فيكم السيف يعنى قرنش مرشمشرزنى كرو نهس توسي تحي

اس حرب سے قبل كروں كا - مجھ برابيا رعب غالب بواكر سوااس بات كے كچے نہ كہ سكامعلوم مواكه وه تخص مهب فرشته تصا او منطورا بزدي به تصاكه متراً دمي مقتولان اُصر کے برا برقت موجا وہی اس سے کہ خباب رسول انتر صلے انتہ علیہ وہم فيروز أصر كرج مرحزت عمزه جياآب كونمهد موئ تقدكها تماكه بي اگرقرنش مرتفالدیا وُل گاسترا دی ان میں سے فسل کروں گا۔ سوخدائے تعالٰ نے آپ کی بات کوسی اکر دما۔ پرقصیہ روضتہ الاحیاب اورمعارج النبوق میں ہے۔ حال ابقت داخل مونے محے کے آپ نے نظر تواضع بحباب ابردی سرمار مبت حملادیا بہال مک کہ کیاوے سے دلیش مبارک مگ گئی بیضیال کر کے کہ مكة سيكس طرح نكلنه كا الفاق بواتصاا وركس عظمت إورشوكت سعدب لغرت نے داخل کیا اور ایک روایت میں سے کہ آپ نے پالان می برسحبرہ کیا -حال كمر ميں يہني كے ام إن ست ابى طالب كے كھر ميں جا كے عسل آپ في درايا اورا مل ركفتين جاست كى نماز يرهين- ائم بان في عرض كيا كرميرا تعالی علی فلانے کو قبل کیا جا ہا ہے اور میں نے ایسے ا مان دی سے وہ حفر ام بانی کے شوہر کے اقارب میں سے تھا آپ نے فرما یا جیے متے امال دی أسيس في المان دى-عال ابدے بڑے سروار قراش کے شہر جھیوڑ کے معباک گئے اور جو صافر ہو اُن كا فضور معا من بوا اورآب نے حال مجشى كى أن سے آب نے بوجھاكہ تمہا را مجع سے کیا گان ہے ہی تہارے ساتھ کیا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہم یہ کہتے ہی كه آپ سرادركريم مې عارے مالك بوتے مېن بم سر رحم فرما ئيں گے۔ آپ نے فرما يا تهادم عن مي وه كها مول مولوسف عليانسلام في اسي بعامول سي كها تها: لَاتَتْرُنْتِ عَلَيْكُمُ الْسَيْوْمُ و لعِنى تم سيآج كيد ملامت بنهى خف لَغُفُرُ اللَّهُ كُلُّمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّفْيَ تہم الله تعلي اوروه زباده وهم كرنے وال (世:3:7) ہے سب رحم کرنے والوں سے۔

اور لکولای سے آپ بتوں کی طرف اشارہ فرماتے تھے سوجس کے منہ کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بُت جے دہ بُت جے الرس کی طرف آپ انتہا اور حس کی لبنت کی طرف آپ انتہا اور حس کی لبنت کی طرف آپ انتہا اسی طرح سب بُت اکھڑا کھڑ کر برا ہے اور لصوبیری جو دلوار کعبہ بر چینے کی شیس اُن کو آپ نے جا ہ زمنر م سے پانی منگوں کے دھلوا ڈالا - ان میں حصرت ابرا ہم کی اور حصرت اسمعیل کی جو تصویری تھیں ان کے ماتھوں میں تیر قوا دکے بنا وسیعے تھے ۔ آپ نے فرما یا کہ مشہر کر سام مشہری کیا ۔ براہ مشہر کر سے تھے ۔ آپ نے فرما یا کہ مشہر در سے تھے ۔ آپ نے فرما یا کہ مشہر در سے تھے ۔ آپ نے فرما یا کہ مشہور مشہور مشہور سے کہ او نجے بیوں کے آباد نے کے لیے حصرت بنا دی تھی ۔ وف بیرجو مشہور علی وضاب رسول الشرصالی اللہ علی میں کہا ۔ براہ علیہ وآلہ وسیم نے اپنے دوش ممبارک برحرفی ایا جھزے تا کہ اس کے اور بیں باد میں کہا دوروں ۔ فرما یا کہ تم بار نبو ت نما مشاسکو گے اور بیں باد ورایت الحقالوں کا بیومولانا شاہ مجرع بالعزیز صاحب نے تھے آنا عشریہ میں ولایت الحقالوں کا بیومولانا شاہ مجرع بالعزیز صاحب نے تھے آنا عشریہ میں ولایت الحقالوں کا بیومولانا شاہ مجرع بالعزیز صاحب نے تھے آنا عشریہ میں ولایت الحقالوں کا بیومولانا شاہ مجرع بالعزیز صاحب نے تھے آنا عشریہ میں ولایت الحقالوں کا بیومولانا شاہ مجرع بالعزیز صاحب نے تھے آنا عشریہ میں ولایت الحقالوں کا بیومولانا شاہ مجرع بالعزیز صاحب نے تھے آنا عشریہ میں ولایت الحقالوں کا بیومولانا شاہ مجموعہ العزیز صاحب نے تھے آنا عشریہ میں الحق کے انتہ المحل کے انتہ کی میومولانا شاہ محرع بالعزیز میں احد نے تھے آنا عشریہ میں اسام کی میومولانا شاہ محرع بالعزیز میں احد نے تھے آنا عشریہ میں اسام کی میومولانا شاہ محرع بالعزیز میں احد نے تھے آنا عشریہ میں اسام کی میومولانا شاہ محرع بالعزیز میں احد نے تھے آنا عشریہ میں اسام کی میومولانا شاہ میں میں اسام کی میومولانا شاہ میں میں کی میومولانا شاہ میں میار کی میار کی میومولوں کے اسام کی میومولوں کی میں کی میومولوں کی میں کی میومولوں کی میومولوں کی میار کی میار کی میومولوں کی میومول

لے شعبہ اس تصدیع حضرت علی کر بی تصدیدت براسد ال کرتے ہیں اور سرخفی کہتے ہیں مال کار بھر جو جنب رہول اللہ صلا اللہ علیہ دسلم نے بیان فرائی لینی تم بار نبوت ندا تھا سکو کے اس سے سرخفی وشعد نے اپنے دل ہیں کھا ہے لینی شائبا لومیت کا باطل موبلہ اور حضرت او بکرصد تی مسلم میں جنب رسوال متد صلے الدعلیہ وسم اور پنے کندھوں پر سوار کرکے عار ور تا سے گئے۔
بیر او اسلام حصرت صدی کری است مونی دور حضرت علی : استا سے دوا صل سے ۔
بیر او اسلام حصرت صدی کری است مونی دور حضرت علی : استا سکے دوا صل سکے ۔

مکھاہے کہ جب بت اشارے سے گر بڑے آواس بات کی کیا صاحب تھی اور پر شاید ہر امرکھبے اندر تبول میں واقع مواسو

سعال عبدالغزى بن خطل اكر كعبه كے برووں سے ليٹ گيا۔ لوگوں نے صفاردس بين سيمال عرض كيا۔ آپ نے فرايا وہي مار ڈالو جناننج قتل كر ڈالا۔ الشر عبل عبداله نے اس دن حرم ميں اعبادت قتل كى آپ كو دى تھى لهٰہلا آپ نے وہی قتل كرنے كا حكم ديا اور جيلے مربيۃ ہيں آكر مسلمان ہو گيا تھا، آپ نے اس كا آم عبدالشر ركھا تھا اس سے عبدالعزى تھا۔ آپ نے ایک قبیلہ كى زكوا قہلینے كو اس كو جيما تھا آپ سفری اس من میں اس نے دیر كی تھی مار ڈالا سفری اس ڈریسے كم آنعفرت عبل الشر علیہ وساتہ قصاص ہیں اسے قتل كریں گے مدید نہر كہا تھا كہ مار ذكوا ہ كا مال نے كے مرتبہ ہوئے كو حیلا گيا۔ سوا ہے نے اس كا خون مربیہ نہر كہا تھا كہ مارا گیا۔ سوا ہے نے اس كا خون

كے بغت إى مهدوتشديد بائ موحد والعت ورامها سل زلجرى كمنزائ معروفت بارموحده وسكور عين مها درائ مهارور كافرالعت مقصوره كذافى القانوس سلي خطار بنائ معرفه طائ مها كذافى الفاموس الكي تقيس كبرمهم وسكون سين مهاري فنها ب تضم صادمها دووبائى موحده كدوميا مرافعت الشرورة خراكذا فى العاموس هيد بضم طائ مهما وال دمشانيد لله قرماً بفتح قاعب وسكون وائ مهدوفتح للك تناة فوقا نيدا ورقر بيد تعاهد وبالصيغة تصنير كدولوں ونترياں ابن عطى كي تقيس كذا فى المعارف . مال مقیس بن صبابر کا پر حرم پر تھا کہ اس کے بھائی مہم کو ایک نضاری نے مشرک عبان کے قتل کیا ہے اس کے بھائی مہم کو ایک نضاری نے مشرک عبان کے قتل کیا ہ اور مرتد ہو کے بھاگ گیا ، دوز فتح ایک گوشے میں اور مشرکوں کے ساتھ شراب ہی دہا تھا۔ منیا ہے بن عبد الشرفینی کو خبر ہوئی اُنہوں نے اُسے قبل کیا ۔

عمال المولیث بن تقید کو بھی حضرت علی نے قتل کیا گھر میں مبیطے دہا تھا بحضر علی اس کے دروانے بیاس کی تلاش کے لیے گئے۔ گھر میں سے کہا کہ حنگل کو گیا سے بحضرت علی کو ال گیا انہو سے بحضرت علی کو ال گیا انہو نے قت وہ کھر سے نکا محضرت علی کو ال گیا انہو نے قت کی اور دہ شاعرتھا ہجر انحضرت صلی انشرعلیہ وسلم کی کیا کڑا تھا اس لیے خون نے قتل کیا اور دہ شاعرتھا ہجر انحضرت صلی انشرعلیہ وسلم کی کیا کڑا تھا اس لیے خون

اس كامدر مواتفا -

عالی عکوم بنان جهل کا به حال بواکه ده مکر سے بھاگ گیا -ام جمبل اس کی جوروسلان بوگئی اوراس نے حصنورا قدی میں عرض کیا کہ عکر مرکوا مال طعم آب نے عکر مرکوا مال دی اورام جمبل نے حاکر عکر مرسے کہ وہ جہاز برحوادہ کر اورام جمبل نے حاکر عکر مرسے کہ وہ جہاز برحوادہ کر اورام جمبل نے حاکر عکر مرسے کہ وہ جہاز برحوادہ کر اور دی حصال بیان کیا اس نے کمال تعب کیا باوصف ابنی اسی مداوت کے امان کو محال سمجھ امان نے کہا کہ آب السے کریم اور رحیم میں کو تولف آپ کی نہیں موسکتی ۔ عکر مدام جمبل نے کہا کہ آب المیں عکر مدنے ام جمبل سے اوادہ مبا بخرت ملی سے اور میں عکر مدنے ام جمبل سے اوادہ مبا بخرت معلی بنا ور کہا کہ تو مشرک ہے جب عرض کیا کہ بیعورت کہتی ہے کہ آپ صلال بنہیں . عکر مدنے اصفور میں اکر مراہ تعجب عرض کیا کہ بیعورت کہتی ہے کہ آپ صلال بنہیں . عکر مدنے نے حصنور میں اکر مراہ تعجب عرض کیا کہ بیعورت کہتی ہے کہ آپ

لے منیا بصنم افن تصبیع تصغیر صحابی کذافی اتفاموس سل سویر شام کی حطی بلفظ تصدیر بن نعتیر جارث بر نون تان و فیز بلفظ تصغیر مارج النبوز سے حکرم جمین بر اسکون اسکون اسکور کی مسردانی مبدد کذافی القاموس - ۱۲ مند حق الله تعالی ا

نے مجھے امان دی ہے۔ آپ نے فرمایا سے کہتی ہے یں نے مجھے
امان دی ہے۔ عب رہم نے کہا کہ آنا حلم سوائے بینیم رکے کسی سے نہیں
سوسکا اور اُسی وقت مسلمان ہو گیا۔ بھر محصر ت عب کرمہ کما ل
مقبول ہوئے کہ قرآن مجید و کیھ کے اُنہیں حالت وجد ہوتی متنی کہنے مگئے تھے
مقبول ہوئے کہ قرآن مجید و کیھ کے اُنہیں حالت وجد ہوتی متنی کہنے مگئے تھے
مائی اکتبا ہے دیا ہے نگا گیا ہے دیا اور حضر ت ابو کم صدیق رصتی اللہ عند نے
بارہ نشکرا بنی استبدائی خلافت میں واسطے دفع فقید مرتدین اور قبال کفار کے ہو
مامور کیے تھے اُن میں ایک شکر کے ہم وار عکر مربعی تھے اور اسی عہدیں حنگ

سال وصلی ایک بارگ کے مسلمان موکیا اور قصوراس کامعاف موکیا اور لیفنے موزین نے مکھا سے کو اس نے مہات لی تھی۔ حب یہ آیت نازل مولی:

توکہ اے نبرومیرے جنہوں نے فلام کیا ہے اپنی مانوں پرنا اُمیّد شہور جمت منا سے مبین کا میں منا ہے اس کا میں کا موں کے وال منا بیت مہریاں ہے کہ وال منا بیت مہریاں ہے

تُلُ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوْ اعَلَىٰ الْمُرْفِينَ اسْرَفُوْ اعَلَیْ الْمُدِینَ اسْرَفُوْ اعْلَیْ الْمُدُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(か:モイル:ツ)

تب مشی مسلمان موا اور حالت اسلام میں اس کمے ہاتھ سے پر بہت اچیا کام موا کرمسیۂ کذا ہے میں نے حصولاً وعویٰ میمنبری کا کیا تصاعبد الو محبر صدانی میں اس کے باعثہ سے ماراگیا ۔

هال عبدالله بن معدين ابى مرج كا تصوريه تقاكه ده كاتب حى تقا يممي فر مَا يَ مِينَ اس صنب ك كلمه من صبيع وَاللّه صَبِينَعُ عَلِيدٌ كِلَّا إِنَّ اللَّهُ عَفُورً إِ رَّحْيُم ؛ اس نے تغیرو تبدیل کی اور کھی قبل اس کے کہ اے ارشاد کریں - اس عنس كاكلمه اس كى زبان ميكزرگيا -آب نے فرايا كه ميى مكھ تواس نے توگول ميں كہنا شروع كباكه محرصل الشرعليه وسلم كوخر بنهي موتى مي حرجا متها مول مكده تيامول ا ور محصر رمعی وی آتی ہے اور مرتد ہو کے مصال کیا۔ ف علمی امور میں تجرب سے یہ بات ابت ہوئی ہے کہ شاگروا ورسامعیں سے دل میرا شادیا عالم کے افا صنے کا انرا ورعکس بیٹر تاہے کہ قبل تبانے کے دیک بات جوانتا دیا عالم کو تبانی منظور ہوتی سے شاکر دیاسا مع سے دل میں آجاتی سے سویدمعا ملدابن سعد كاكد تعضے كلمات أس كى زبان برجارى موكنة اسى طرح كا تقا مكر شيطان نے أسے گراه كياكه وه مرتد يوكيا اور وه رصناني مجائي حصرت عثمان كا تصا يحضرت عثمان أسے است ساتھ معنورا قدس میں نے آئے اور بمبالغہ تمام اس کی سفارت كى قصورائس كامعات مواا دراسلام اس كا قبول بوا يعبلازي حب وه حناب وسول الترصيع التدعليه وسلم كود كميقنا مار برمترم زمانة ارتداد كم معباك جآما يحفز عثمان نے بیرحال حصنورا قدس میں عرض کیا آپ نے فرمایا مشرما و سے نہیں روسرو م یا کرے حصرت عثمان کے عبد میں افراقیہ ان سی عبداللہ بن سعد بن ابی سرج ك باته يرفع موا وه حاكم مصر تق ا در بجد شهادت مصرت عمّان ك واسط بینے کے سلمان کے بنوال سے کسی طرف نثر یک نہوئے ۔ هال كعب بن زمير كايتصور تهاكد أس في الخوا مخضرت صلى الشرعليه وسلم ك زمير مزائ معجد وا وزرائ مهدصيغ تصغير ١١من ومرامز الألافيد.

کی ادر صفرت الو کرصدیق رصی الشرعنه کی کی تھی۔ بہلے آنحضرت صلی الشرعلیہ وسلم
کی خبرس کے اسپنے مجانی کو واسطے دریا فت حال کے بجیجا تھا وہ آ کے لببب
سالقہ معرفت کے حضرت الو بکرصدیق سے ملا اور اُک کی ہا بیت سے محضور
اقدس ہیں حاصر سوکرمسلمان ہوگیا۔ کعب کویہ بات ناگوار سوئی کر بغیر میرے
مشورے کے کیول مسلمان ہوگیا اور کیے اشعار سکھ بھیجے ان ہیں سے ایک بریت
بریدے و نترے ،

سَقَالِكَ ٱلبُوْكِكُوبِكَاسِ مَرِيَّةِ إِ فَانْهَلَّكَ أَلْمَا مُوْمُ مِنْهَا وَعَدَّكَا بلایا تنجے الو کرنے بڑا ہے الدیھرسراب کیا تھے امور نے اس سے اور کرر دیا ماتور محاور سيس استنفض كوكهتم بن حن سے دابطر ہواور جن كا امر اسے بنج يكنايد كياتها اس في الحضرت صلى لتعليه ولم سه أب في خون اس كا مدر فراياتها لجد في مكر لا تصنه إما يحب أب مدينه رواق افرور مو تصافيصد مدينه روانه موا- دن كو حيث رتبا رات كوحيتا - آب مسجد بشراف من تشراف سكفت تق يك باركى مسجد کے وروازے میرا ونٹنی سطاکراکس نے کہا میں کعب بن زمیر سول ٱشْهَاكُ اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَاكُ التَّلْحُ وَأَشْهَاكُ التَّلْجُ الرَّسْوُلُ اللَّهِ اورحفنوا بس ما صر موكر قصيره بانت معاد مو نعت بين مكها تهاسنا بالمهر بنوش موكادر ردائے رچاور)مبارک صلے میں عنابیت فرائی۔ قصیدہ کے اس سنوس شعر إِنَّ الْمَ سُولَ لَسُيفُ كُيْسَتَضَاءُ مِلْ إِلَّهُ مَكُنَّا كُمِّتَ سَيُونِ الْمُعَنِّدِ مَكُنَّا كُولُ آب نے اصلاح فرمانی نسیف کی حبکہ لیور کردیا اورسیوف المند کی حبکہ سیوف التر كرديا اوراپ نے كوسے يوجياكہ يہ شعر تيراسي سے ۔ شعر سَقَاكَ ٱلْبُوْكِلِي مَكِي مِكِاسٍ رُدِيتِ إِنْ فَأَنْهِلَكَ ٱلْمَامُوْمُ مِنْ هَا وَعَدَّكَا اس في سراه و فا نت دوحرف اس شعر مي اليه ببل ديد حس سے يه شعر جو كانه ریا بیکدرے کا سوگیا۔ کہا میں نے رویہ والسے نہیں کہا سے ملکہ واؤسے کہاہے معنى خوش كوارا ورمامور منهي كهاس مبكه مامون كهاس ليني وه تخض كدا ما نتزار

بس مندا کی دی میں آے کعب کی حاصر حوابی ا در حووت وسی سے بہت راضی سوئے منقول برہے كرحضرت معاويد استے ايام خلافت بي دس نزار دنيار کعب کوردائے مبارک کی فتمت کے دیتے تھے ۔ انہوں نے نہیجی اور کہا ترک الخضرت صلى للدوسلم كامين سركر فنبيجون كالبعد وفات أن كى اولا وسام معادية نے بیں بزار دنیارکوروائے مبادک خریدل -المال استارات بن اسود کاجرم يرتهاكرجب في في زين صاحزادي كوائ ك ستوسر الوالعاص نے موجب وعدہ کے مکتسے مریز کو ہودج میں مٹھا کرساتھالورائے اورسلمدين اسلم كے كم مح مرا مخضر تصلى الله عليه وسلم ان كے لين محملة تھے روانہ كيا بتبار نےسالة حنداوبالش قرنش كے داهيں بنج كے ايك نيزه في فارنيب کے مارا اور وہ ایک میتصر برگر مٹریں اور حمل اکن کا ماقط موااد وہ بھار ہو کے اسی صدمے سے مکس اس نے آپ نے خوان اس کا بدر کردکھا تھا۔ آیا م فتح میں كے میں نہ ملا لعد مراحعت معنورا قدس كے مرز كوآب الك ون اصحاب میں سمطے تھے کہ ایک بارگی مبارفے آکے حیّل کے کہاکہ میں مقرباسلام آیا سول ادرسلان موكيا ادرآب في أس كا تصور معاف فرايا-عال مندعورتوں میں شامل ہو کے آ کے مدان ہوگئی ادراس نعون كياكه ميرا بيمال تفاكرسب سيزياده آب كورشمن ركفني نفي ابسب سے ز با ده آپ کو دوست رکھتی موں - آپ نے فر ما یا اور بھی مختبت زیا دہ موجاتے گاورسندنے گھرس ما کے عنف سے تھے توڑ ڈالے اور کہا کہ میں متہارے فریسیسی تقی اور حضورا قدس میں دو مکری کے بتے بطور مدید مصحا ورعذر كبلى بيرياك ميرے ياس كجريال كم مي -آب، نے اس كى كروں كے نے دعائے مركت كى . يكريال اس كى مبت رياده موكيس - مندكهتي تفي كديه مركت حناب

له ببارنفنج ا وكشديد موصره درائ معلدد وكذا في دارج - ١١٠٠

ربول شصل لشعليه ولمم كى سے هال قرنا آدر قریبه دولون لوندیال این خطل کی ارنب مولات لینی لوندی ازا دکی مول اس كي الحضرت صلع الله عليه وسلم كي بحوكا ياكرتي تفيل - اس يعينون ال كا و برر موا فرتنا مجاك كئ تقى لوگول نے اس كے ليے المان آپ سے مانگ لى دہ ما منر توكرمسلمان بوكني اور قربيه آورارنب ماري كنين اورسارا مني مطلب كي تولا مقی دہ حضرت علی کے ماتھ سے قتل سوئی ادرام سعد کا حال آنا ہے کہ وہ بھی ماری تَني كيه مال اس كاكه كون تقى اوركما اس كا حرم مقا اوركس نے فتل كيا نہيں كها-هال ایام دونق افروزی مکتبین آب نے ایک دن کعیمعظمر کے اندرداخل مونے کا قصد کیا۔عثمان بن طلح سے کبھی طلب کی وہ مے کے آئے آئے آئے کوپیس واخل مونے بحصرت عباس نے در رواست کی کرمتھا پر حاجموں کا محصہ متعلق سے کنجی تھے عنا سے ہو بحصرت علی نے بھی در تواست کنجی کی کی فیدا تعالى ندير أيت نازل فرائي: اِتُّ اللَّهُ يَامُوكُمُ إِنْ لَكُورُ مِا " خداتعا في محركة الب كاداكروامانين ألاً منتِ إِلَى اَهْلِهَا امانت والول كو 4 آپ نے کنجی عثمان کو دے دی اور فرما یا کہ دسمبشر کے لیے نہائے گا کوئی تم میں سے مگرظا لم مطابق اس میشین گوئی کے منجی ضا ند کعب کی خاندان عثمان بن طلحه صفی لیٹوننگ میں اب کے میل آتی ہے۔ عثمان کے اولا دیز تقی امہوں نے کبنی اسینے معالی شیب الله كوبوقت وفات دى شيبركى اولادس وكمنى رسى لهذا صاحب مفتاح شيبى كهلاما

ہے اور آپ نے عثمان کواس دوت وہ قصتہ یا دولایا کہ قبل ہجرت آپ نے ایک مرتبہ عثمان سے کعبہ کے کھو لئے کو کہا تھا اس نے نہ مانا تھا آپ نے فرما یا

له كذا في المدارج النبوة مامند رحترالله تعالى عيد

کہ ایک دن پہنچی میرے ہاتھ ہیں ہوگی جسے چا ہوں گا دول گا عثمان نے کہا کہ اُس ون قراش بہت دلیل ہو جائیں گے حوالیسی ہات ہوگی ۔ آپ نے فرما یا منہیں بلکر قراش کو اس دن سڑی عزت حاصل ہوگی سومطابتی اس بیشینیگوئی کے واقع موا۔

### ( فقل وبسول غروه في كيان مي

بدفتح مد کے غرد جنین موا جنین ایک جگر کا نام ہے نواح طاکف ہیں ای وال کے کفار پر کہ بقصد حبال کے بعد ہوئے بعد مواشی وسالمان ہے کے اور میں تھے جب کفار محتمع مو کے سب مواشی وسالمان ہے کے ایکے تھے کسی سے نے یہ بات حضرت اعلیٰ ہیں عرض کی تھی ہے ہے فرایا سب فینہ سے کی مسلمانوں کی انشا دانٹہ تو الے سو ویسا ہی ہوا مروار کفار کا عون بن مالک مقا اوّل جنگ ہیں مقابلہ ہوتے ہی مسلمانی ننگ حبکہ ہیں سے اور قبیلہ موازن کے کفار منا بہیں مقابلہ ہوتے ہی مسلمانی ننگ حبکہ ہیں سے اور قبیلہ موازن کے کفار منا بہین تھے ہے طرح تیر مرسلے کے اکثر لوگوں کے یا وُ ل اس اسلامی ہوا اور آب بطور میں موازن کے کفار منا بہین مقدل میرسوار ہے ہے۔ اکثر لوگوں کے یا وُ ل روز کے یہ فراتے ہے۔

ازا المن عبد المطلب كا موں المن عبد المطلب كا موں اورالوسفيان بن عارت ابن عم المسلم عبد المسلم عبد الله عبد المطلب كا موں اورالوسفيان بن عارت ابن عم آب كے ساتھ تقے وہ بغلے كى باگ تھا ہے تھے كيارگى بڑھ نہ جا وے جضرت عباس عم رسول تشرصلے الله عليہ وسلم بھي و ہا ل عقے اُن سے آپ نے ادشادكيا كم صحابہ كو ديكار و۔ امنہوں نے مہا جرين ا نصار سمرہ كركے ديكارا ، چ نكر بعیت رصوان ورخت سمرہ كے تلے بموئى تھى لمنہ الصى الله بعیت رصوان والے اصحاب سمرہ كہ تالے بموئى تھى لمنہ الصى الله بعیت رصوان والے اصحاب سمرہ كہا تے ہیں ، سب لوگ اُن كى آ واز بر بھیرے اور حمار سخت كہا كہ كافروں نے شكست يا تى اور قانع عظيم مسلمانوں كى بموئى ، ضرائى تعالى اور حمار سخت كہا كہ كافروں نے شكست يا تى اور قانع عظيم مسلمانوں كى بموئى ، ضرائى تعالى

نے فرشتے ہی مسلانوں کی مدر کو بھیجے تھے اور آپ نے اس غزوہ میں بھی ایک معظمی خاک اور کئاریوں کے کا فروں سے تشکر کی طرف بھین کی اری تھی اور فرایا تھا مشکا ھی ایک ہے کہ کا فروں سے تشکر کی طرف بھین کی اس خاک کے پہنچنے ہی کا فروں براور میں اور فرایا تھا مشکا ھی سے انسوار بہوئی۔ وی یہ لیجھے مسلانوں کے ول میں بین میٹیال آیا تھا کہ مہدیشہ ہماری حباعت کثیراور کفار قلیل میں اور نی افحیقت پر غالب آئی تھی اب ہماری حباعت کثیراور کفار قلیل میں اور نی افحیقت برغالب آئی تھی اور کفار کر تھے۔ یہ بات نصل کی تعالی کو نالب ندمو کی اور ابتدار میں جو بات نصل کی تعالی کو نالب ندمو کی اور ابتدار میں جو بات نصل کی تعالی کو نالب ندمو کی اور ابتدار میں جو باقت کی تعالی کو نالب ندمو کی اور ابتدار میں جو باقت کی تعالی کو نالب ندمو کی اور ابتدار میں جو باقت کی تعالی کو نالب ندمو کی اور آئی ہیں جو باقت کی اس جو باقت کی اس جو باقت کی تعالی کو نالب نے مدو کی قرآنی ہمیں ہیں ہیں ہی بات بیں ہی بات نصل ہی ہی دو میں ہیں ہی بی بات بی بات بیں ہی بی بات بات بی بات بات بی با

اورمدد کی الشرق لے نے تمہاری مروز حنین حب گفیدی دال تهیں تهاری کرت نے میں ذکراسی قصد کا سے فنیمت بے شمار از قبیل مواشی وعیرہ اہل اسلام کے ہاتھ منى بھٹر مرى دنے سے ایک بہار سا دا محرك تفا دەسب آپ نے صفوان بن أتميد كوعنايت فرايا كرسبب أكس كے اسلام كاسوا حيا نجدا وير ذكر سوا . هال غزوه اوطاس كا غزوه إوطامس جي دبي واقع بوا كفاخنين سے بھاک کے مجتمع موئے تقے حمار شکر طفر پیکرسے انہوں نے شکست یا نی مجرآب بنے قلعدطالف كامحاصره كيا أس مي عوت بن مالك ساتھ مشركان سوازن اورگفیف کے تصا اور پہلے سے ایک برس کا سامان اس قلعہیں دکھ لیا تھا۔ بیزرہ روز محاصرہ کیے رسے تھے پھرآپ نے خواب میں دیکھا کرایک براباله ووده كاآب كے سامنے سے ايك مرغ نے آكے جو ي اس بيں اری اور وہ وودھ گرا دیا۔ آپ نے حضرت ال بحرصدیت سے بسیان کیا۔ انہوں نے اس کی تعبیر میں بیوض کیا کہ یہ فلواہمی فتع نم ہوگا۔ آپ نے فر مایا درست سے اور آپ اس قلعد پر سے اللہ آئے لبدازیں وہ للعہ خود بخو دفتے ہوگیا اور عوت بن مالک آکے مسلمان ہوگیا سارے ہوازن مسلمان ہوگئے اور عوق کو آپ نے امیر کیا اس نے مقابلہ کرکے لقیف کو بھی مسلمان کیا ۔

ال غنام حنين وغيرو سي ني نوملانان قريش كومبت كيدويا لعضة نوجوانا انصاركة حقيقت امركونهي سمض تصاس باب مي كفتكوكر في ملك كداموال غنامم قرنش كويلتے ہيں اور اب كاسهارى تلوارى قرنش كے خون سے ميكتى ہم آبخضر صلى الترعليه وسلم كوين تعربيني آب فيسب انصار كوايك فيمدس حمع كيا اوراك سے کہاکہ تہاری یہ باتیں مجھے نیننی ہی انہوں نے عرض کیا کہ سم میں سمجھ والو ل نے ترانسی بات نہیں کہی نوحوالوں نوعمروں نے البتہ کھے کھے کہاہے۔ آپ نے اسے احسانات اُن برشمار کے کہ میں نے متہمیں بدایت کی اور شرک سے نکال كرطراتي حتى سرلايا اورلائق وخول حبنت كے كيا اور تنہيں عزت دى اس صنب كے امورات آپ نے شمار کیے انصار نے عرصٰ کیا بجا ہے آپ نے فرما یا کہ تم یہ کہوکہ بمہ نے تمہیں اپنے گھر ملی حبکہ دی اور نمہاری مددی اور اس جنس کی باب ارشادکس بھیرا ہے نے فرما یا کہ یہ لوگ نے سلمان ہوئے میں مناسب علوم سواكران كى تاليف كى جائم اورصد مع انتهين بهت مهنع تصاس ليعين ان کو اموال وید اورم راصی نهیں سواس بات سے کہ لوگ سے گھر اموال الترعي وي اورتم رسول التد صل الترعليه وسلم كوك كرابين كمرحاؤسب انصار في عرص كياكد لهم راصى بي بعدازي آب في عزيمة مين كى فرائي -

#### ﴿ فصل محسول وفود کے بیان میں

عظمت خاند کوب کی عرب کے دل میں بہت تھی اور تھوڑ ہے دن قصلہ صحاب فیل کو گزرے تھا است آوہ کے است آوہ کے کا بیا عثماً دیتھا کہ اہل باطل کعبہ بیر غالب آوہ کے ا

ببدفتح كمترك سبعرب كواعتقاداسلام كاسوا اورفوج فوج ابل عوب سلام میں داخل موئے اور قربات اور قبائل کے وگے مسلان موسے کھے آدی صفور اقدس بیں واسطے سکھنے شرائع اسلام کے بھیج دیتے وہ لوگ و حصنور میں صاصر موتے تقے دفد کہا تے تھے۔ وفود دفد کی جمع سے جس سال میں وفد مکثرے آئے لينى كسدوه عام الزفودكها ما تقاآب وفودكى بهت خاطر كرت ادر توقيو تواضع تصراته اورجائز العنى العام ديتے اور وخصت كرتے۔ عال مسلمكذاب مسمكذاب سيخصونا وعوى يغمري كاكباتها وه بھی ساتھ دو دہنی صنیفہ کے مدینہ کیا تھا اس کے ساتھی مسلمان مو گئے اس نے جہال عقبراتھا وہں سے آپ کو کہا بھیجا کر بعدائے معصفلیف کردی وہاں آب كئے آپ كے باتھ بي ايك شاخ درخت خرماكي تقى -آب نے قرما ياكداگر يدشاخ مجمس مانكے كا تو بھى ندول كا اور جو خدائے تعالى نے تير سے بيے مقرركيات وه ملك كانبين اورج تومير عامدر ب كا تو حدائ تعالى تجے الك كرے كا اورايك سنحض تصالبكود عنسى اس نے دعوى بغيمرى كاكيا تفا۔ آپ نے خواب ہیں دیکھا کرکنگن سونے کے آپ کے دونوں ہاتھ ہیں پڑے ہیں اوراپ کو گرال معلوم موئے اور آپ کو الہام مواکدان پر بھونک ماروآپ نے میونک ماری وہ دولؤں الٹرکے مباتے رہے ہے۔ نے صحابہ سے خواب سان فر ماکر تعبیر بیدفران که دولوں کنگن سے مرادیہ دونوں کذا ہیں۔ ميامه والالعيني مسيلمه اورين والالعني اسود - ان دولؤل كو الشرتعالى مريادكر كا . ف وجراس تعبير كى علمائ محققين نے يو مكھى سے كرسونا صورت نيت دنياكى بعدان دونول كى عزعن دعه لے نبوّت سے حصول دنیا تھی لہزا اس

کے سی صفیع بینتے مای مہدو کہ رون فی ای تحق نیدو فق فاد عادر آخر ایک تبسیلہ سے ملک یماسیں ۔
عنی نبت ہے طون عنس کے اور عنس لفتے عین مہدو کون فن وسین مہدوں خراقت مے بزیدین ملک بن عود کا جو با ہے ایک قبلید کا تعالین میں کوائی اتعامین ۔ ۱۱ نہ

صورت بین نظر آئے اور آپ کے تصرفات عامہ کو دوکنا چاہتے تھے اور ہاتھ آلہ
تھرف سے لہذا بشکل کنگن مجاری کے ہاتھوں ہیں معلوم ہوئے۔ اور آپ کی
پیشین گوئی نے مطابق سوا ۔ اسود آپ کے سلسنے ہی ماراکیا بمین کے بعض بلاد ہیں
اس نے وَعل کر لیا تھا۔ فیروز ایک صحابی تھے انہوں نے اس کی دوجہ سے کوسلمان
ادر سنت عمر فروز کی تھی اور بجہ اسود کے پاس تھی موافقت کی اور ابک فن اس
کے مکان کی لیشت سے لقب لگا کے آسے قتل کیا ۔ قتل کے وقت اس نے بہت
زور سے آواز کی۔ ہاہر سے دروازے کے بہرہ والول نے پوچھا کہ کیسی آواز ہے جا
اس کی زوج نے کہا کہ ممہارے نہیں ہو وی آئی ہے اس کی آواز ہے جا
اس کی زوج نے کہا کہ ممہارے نہیں ہو وی آئی ہے اس کی آواز ہے جا
قت پائی ایک لاکھ آدمی ملکہ زیا دہ اس کے ساتھ ہوگئے یہ حضرت الو مرصد ہی تے ہہت
قوت پائی ایک لاکھ آدمی ملکہ زیا دہ اس کے ساتھ ہوگئے یہ حضرت الو مرصد ہی کے عہد میں ہے الو مرصد ہی تھیں موا ۔

## فصل جينتون عزده توكت كياس

منجدغزوات مشہورہ عزوہ تبوک ہے تبوک کی حگہ کا نام ہے اطراب شام ہی سے اسلام ہے اطراب شام ہے اطراب شام ہیں سنگر مہادی مواب حالے عظم اس المهدائية المهدائية المهدائية المهدائية المهدائية المهدائية عسرہ بھی کہتے ہیں۔ اس میے کہ تکلیف کے داؤں میں بیاری اس جہادی ہوئی تفی سبب اس کا بیموا کہ آپ کو خبر ہنہی کہ ہرقات بادشاہ روم آپ پر سنگرلا یا چا ہنا ہے آپ کو منا سب معلوم ہوا کہ خود اس پر سنت کر ہے جا ویں۔ قبائل عرب کو کہا بھی ایمون جہادی جمعے موئے تیمیس ہرارا ومی اس غزدہ میں ہمراہ صنور معلی ہے اور ہیں ایم جہت کہ سب کی عادت تفی کہ عزم جہاد کو چھپا یا کرتے تھے مگر اس غزدہ میں بایں جبت کہ

له بوك بغت اى فوقانيدونم بى موحده سد سله برق كسرا دنية دائد مهدو كون قاحده لام دراخ.

مفردور درار اوروع گرمی کا تھا لوگ مطلع مو کے اجھی طرح سامان کرلیں صاف ما عزم فرا دیا تصااور درگول کو ترعیب دی که سامان اس غزوه کام شخص لقدار شطآ مصنور میں جمع کرے اور فرایا سحواس مشکر کا سامان کردھے اُس کے لیے جنت سے بعضرت عثمان غنی رمنی الشرعنی نے اس معاملہ میں مجی حبتت مصل کی اورا تنا مبت مال دیا کر جناب اقدس صلی الله علیه وسلم بهت راصنی سوئے۔ کہتے میں کہ تسيس بنرارا دمى مشكريس تصاس ميس سيسس سزاركا سامان حصرت عثمان رصني لشعنه نے کردبا تھا اور آپ نے فر مایا میں عثمان سے راصنی ہول یا اللہ تو بھی راصنی مو اور صى فرما باكر عثمان كوكوئى عمل بعداج كصرر ندكر ال هال احصنرت عرصی الترعنهٔ سے روایت سے کہ مہیشہ او بر محدیدا مورخیر میں غالب دیا کرتے تھے۔ زماز تجہزغ وہ تبوک میں مجھے دسترس توب تقی میں بيهمجهاكه اس مرتبه بي غالب مول كالسية سب مال ميس سيرة وها مصنور اقدس ميس معكيا بهب نے يوجها كرعيال واطفال كے ليے كيا جھوارا يس كها، آدها ـ اتناسى الوكرصديق سب مال اينا مي ترات داي نے يوجياكداره ك باوں کے بیے کیارکھا ہے۔ انہوں نے کہا، خدا اور خدا کا رسول۔ آب نے فرایا مًا بَيْنَكُمُ مَا مَيْنَ كُلِمَا نَكِما كُونَ لِينَى فرق مَعْ دونوں كے در يوں ميں ايسا سے حبساتم دولون کے کلمول ہیں بعنی الو مکرصدلق نے عیال کے بیے خداا ور دسول کو تنا یا ا در حضرت عمر نے مال کو اور ظاہر سے کہ دونوں باتوں میں بڑا فرق سے بھوت عمر كيتے بن كريس في الوكرسے كها كرين تم يركمهي غالب نہ مول كا-هال المصرت على كواب نے مدینے بن عمر نے كو فرایا - انہوں نے وان لباكراك مصعورتون اور لرم كون مين حيورات حبات من - آپ نے فرمايا كم مراصی منہیں ہوتے ہو کہ تم میرے لیے ما نیذ بارون علیات الم سے موسی عدائد ال سے مگر پنجمر لعبر میرے نہیں سے لعنی جیسے کوہ طور مرعباتے وقت حصرت موسى علىالسلام في حصرت الدون كوسى اسرائيل ميزمائب كبا تصااليسيميي

اس فرس مبن اك كيد جاما بول -هال اسي مع مضاعظيم كرتيس سرار آوي تقديوضع توكيس بنهج كيمتوقف سے اور سرقل نے ادے ڈر کے کہ آپ کو پیغمبر برحق سمجھا تھا اوھر ورخ نکیا۔ الني اطراف وجوانب مي الشكر و يصع و حصرت خالدين وليدومني الشرعة كورمع ميار سونسي سواروں كا ويراكيدر عاكم دومترالحندل كے بھيجا اور فرما ياكرتم السينيل جوا كالتي ك فتكاريس مكونو كي سواليساسي مواكر حبس و فت مصرت خالدين ليد والتدعنه اس كة فلد كم تلع مهنج وة فلعر سے اتراب بيمواكه وه فلعه كادبرتها عاندني رات تفي الياركي ايك نيل كائے نے داوار قلعه سعدن انیارگرم ناشرد ع کیا ۔ اُکیدرکونسل کا نے کے شکارکا بہت ستوق تصالع صفرت کار نیل گائے کے اترا مجانی بھی اس کا ساتھ تھا وہ ماراکیا اور اُکیدر گرفتار ہو گیا فالدون التدعنه استصنورا قدس مي ائے آئے آئے مستحصور دیا اور مجفد دان اس في مقرر كرديا وربعضول في مكوم سي كر محير اكبير وسلمان موكما -هال الزدر عفاري رضى الترعنه سخف لشكرسے ره كئے تھے أن كا دنمط تھک کیا تھا بیادہ یا اسباب صروری کنرھے برالاد کے روانہ موئے دُور ست بوك مين ايك نشخف نظر مراجب پاس آيا معلوم سواكم الوذريس-آب. نعجب وه ما صر موت مرصاكها اور فرا يا خدار جمت كرے الوذركوكم اكيل هيا آيا ہے اور اکبیامی زندگی کرے گا اور اکبیامی مرے گاسومطابق اس واقعہ کے مواکمہ عدينمان رصني الشرعنة مي الوذر رضى الشرعنة كاؤل ريذة بن الك موك ماسي تعداد تنهامرے ادر كوفرسے ايك جاعت مسلين آنفاقًا وال آگئى اوراك كى

له أكبير بهال درائ معلقين بصيفة تصغير ١٧ منه ملك و ومترالحبندل بعنم دال مهدوسكون وأدفيتح ميم جميم دوال مهلة ما نيه ولام درة خرام موسنى كذا في لقا موس واسند لك الوفر ليفتح فال معجد درائ مهدشند في المي ودا فرسي في مايل تقدري . كذا في القاموس وارزج مهى غمار كسرخين معيد وفتح فا درائ معلى ودرا مراح والم الميكام وال هه رنده بفتح رائ مهدو إي موصده و وال معجد في ايك حكة كاست قريب مين كي مها حقة الوزر مذون من المنافى

هال أتوك بي آب نے دومينے أقامت فرمائي ميرصحاب سے استشارہ فرمايا -محضرت عمرصى اللهعنة كى يصلاح سوئ كم آپ كا رعب اور و بدبه مرقل مرسو كيا اوروه لرطين كو مادے وركے زائيا اب في الحال اور سرط صف كى صرورت نہيں۔ أتخضرت صلے الله عليه وسلم كى معبى يرى دائے مولى اور مدينه كومعا ووت (والسيي) فرائي-هال ابوعامراب ایک برا مفسد قوم خزرج می سے تفاس نے کھیا گیا۔ مرِّهی تقین اور نضرا نی موگیا تھا۔ <u>بہ</u>ے بغیر صلے النّرعلیہ دسم کی خبرا مل مدینہ سے بیان کرنا تھاجب آپ مریز میں پہنچے نبیب حدادراغوائے شیطان کے ملان نرموالور عدادت میں آپ کی مرکزم رہا ۔ لعدغزوہ بدر کے مواک کیا اور قراش کے ساتھ ہو کے حباک احدین آیا اورسب سے مہینے تیرسلانوں میر اسی نے علایا محصروم کوصلاگیا اس سے کرفشکر بادشاہ دوم کا سیر حرفها لائے بيصورت ندبني أس في مرميز مين عيرا ناحا يا اورمنا فقان مدمية كوكها بصحاك إلك مسجد نبادی میں اس میں مبی کر کوفیلی و ملقین کروں گا۔ اور متورت کے نے ملکہ في موكى قبل تشرلف بے علنے آپ كے منا فقين تصل سيك قبا كے وہ سجد منوا عکے تقے حصنورا قدس میں آ کے متنی ہوئے کہ آپ اس میں حل کے عازیو اس آب نے فرایاک میں اب جہاد کوجا ، بول وہاں سے بھر کے دیکھا جائے گاجب النبول نے خبرمعا ورت (والیبی) اسخصرت صلی تشرعلیہ دسم کی سئی۔ کچھ لوگ ان میں سے پہنچے اور عرف کیا کہ ہم نے جو مسجد منافی ہے آ یہ سیدے وہاں حل کے نماز برهین ماکررکت بو عرص برفتی کراس بهانے سے اس مسجد کی رونق ہو جاوت - الشرعل طالذ في آي وَالَّذِينَ أَتَّكُنْ قُوا مَسْعِدًا حِنْ وَالَّادِكِ عِن له نوزج بفتح خام معجد وسكون ذائ معر ، نتع مائ مجلد وجيم در اخزام ايك تبسيد كاست انصا دي

كذا في القاموس ١١ سن كل قيا بضم قات و نع باى موحده بدويم لقِقعرنام إيك حبك بدي قريب ميذك كذا في القانوس المامذر حمد الليفائد.

ازل فرمائی اوران کے مکرے مطلع کیا مطابق اُس کے آئے اُس مسجد کو کھوا ڈالا اور مبلادیا اور اللہ عل صلالنے مسحد قباکی اور اس کے نمازوں کی تعرف الذل فرائى اورارشاد فراياً داس مي السي لوگ بن كدياكيزه رميني كو دوست كفت بل اور ضالت تعالى باكيزه ديمن والولاك ووست ركصاب-هال تین اصمام علصید کاکہ عند ہم اس سے مگئے استین شخص اصحاب علصین میں سے بھی دہ گئے تھے بھنے سے کعیب بن مالک کرنہ بدری نہ تھے مگر معت عقبی میں جوانصار نے بید ہوت سے مكتب آیام ج من كى تقى ادرسب ہجرت مدمنه كووسي معيت مونى تصى حاصر تصاور اس معيت كى يرى فضيلتى من حتى كم مع انجاری می حضرت کعب سے روایت ہے کہ اگر حیفضیلت بدر کی تبت مشہور سے اس مقبی میں ماصری السی سے کہ با وصف اس کے اگر حضو بدر محص حاصل نبوا تو محے کھورنج نہیں اور دوصحابی بدری تقرایک کا آم بلال بن أميرتها ادرايك كامرارة بن ربيع ال تليول شخصول نے لوقت معاور (واسي) ا بے معاف صاف کدویاکہ میں کھے عذر نہ تقاء ویسے سی سبب شامت نفس ك ده كئے۔ مدیث كعن مالك میں كم صحح تجارى من سے يرفص فصل ندكور بع لقول حاجى رفيع الدين خان صاحب مرادة بادى مولف سلول كيب بذكر الجبيب كے وہ قصد مذاق ايمان مي مزه دارسے لينامطابق صديت مذكور كي صبياكه يا د سے مكھا جا تا ہے حصرت كعب بن مالك كهتے بس كرحى دنوں آيغزوة تبوك كوتشركف مع حات تقيين صحح وسالم تضاا ورفزا غيالى يهي نؤب ركفياتها اور الخفيزت صلى الله عليه وسلم ني محم معي صاحب ساديا تفاكة توك كى طرف قصد سے مگر اس في سى خيال كردكھا تھا كا ب سامان كركي ميل دول كا اورسامان صليفي كا ند موا بينال كركتاب رواند موكف بم

له مراره بن الربيع بصنم ميم درائين مهائين مفتوحين كذا في البارى ١٠

رور سے میں خیال جونا تھا کوا بیل سے مل جاؤں گا بہا تاک کر نشکر دور نکل گیا تو سوار صنعفا كے يا سيستحص محدوثتهم مرنفاق تضاوركو في نظرنت اطبعت سنحت کھرائی آپ نے نشکریس ایک دن میراحال بوجھا ۔ ایک مخص نے کہا کہ اسے کیروں کی وصنعداری دیکھنے میں رہ کیا اور معاذین صل نے کہا کہ وہ ایسا نہیں نے اورمیری ننائے جیل کی - ایک وان میں گھرآیا میری بیبول ہے انگور کی ملینوں میں چیٹر کا ڈ کر مے میرے سے دومیر کے سونے کی حاکہ تیار کی تھی میں نے کہا خباب رسول تنب اللہ علیہ وسلم قر گرمی اور لو میں ہی اور میں لیسی عبکہ سوۇل مىن وىل نەسويا اورىرى مشكل سے دن كىلتے تھے جب خبرآت كى معادر رواسی کی شنی میں زیادہ گھرا یا جیران تھاکہ کیسے منہ دکھلا وں گا بہاں تک کہ آپ رونق افرور مدینے کے ہوئے۔ دل میں طرح طرح کے منصوبے آئے آخر میں مقانی کرسوائے سیج کے زکہوں گا حصنورا قدس میں حاصر موا ۔ آپ نے اوجیا، من فصاف صاحت عض كماكه يا وسول التصل الشيعليد وسلم كمحيد عدر من عقا نه بمارتهانه بمقدور مكرره كما بحضورك ساته ندكيا- آب نے كها كه مع طرحبيا كر حذائ تعالى تمهاي بالسي علم فرا دے كيا جا دے كا ـ أين بال سے رخصت مور یا اور منافقین نے حجو نے اور عذر حیلے کیے اُن سے ہے ہے۔ مجھ نہا۔ لوگوں نے مجھ طامت کی اور کہا کہ اگر تم صی کوئی عذر سناکر کہ دیتے انحضرت صلى لتنظيرو للم عذرت ليت وتميمونهول في عذركياس كأعذر س لیا بہال مک مصر مکا یا کہ باعث موئے اس بات کے کہ بی حضور قدیں میں حاصر مو کے بہلی بات کو مدلول اور کو بی حصولا عذر سان کروں بھیر میں نے پرچھا کہ اورکسی کا بھی میراسا حال مواسے ۔ اکن دونوں صحابوں مردوں كانام وكون نے ليا بيں نے كہاكہ وہ دونوں اوسى الصحيب بيں اكن بى كے ساتھ

له معا ذبضم ميم وفتح مين مهلم ووالمعجم امنرحة الله قال عليه.

سوں جو ہونا ہوسو ہو میں اب بات مذہبدوں گا۔ آپ نے فرما یا کدان میول ڈیو سے کوئی ممکل من و-سب نے لوانا ہم سے تھوڑ دا بمیرے دونوں ساتھی توہرے کھ بميط رمت نكلت بمثقة نه تقديين عوال أرى تفامكان سن تكلماً اور سعر تركف یں جا کے آپ کے ساتھ نماز پڑھتا اور سلام کرنا آپ جواب جیّا کے تونہی ہے تق معلوم نہیں کہ استدیمی مواج سے تھے یا منہیں۔ میں لب بائے مبارک کو بوقت المام خیال کرا کر آب نے بلائے یا نہیں اور میں نماز آپ کے متصل رفضا اور صی نکا ہ سے آپ کی طرف دیکھا سوجب میں نماز کی طرف متوجہ ہو باتو آپ میری ظرت و تکھتے اور جب میں آپ کی طرف و تکھتا آپ منہ بھر لیتے ایاب ون مين بازار كى طرف ميلاحا بأحقا بادشا وغسّات كالبصيعا موا آدمى محصّلات كرّا تفا يوگوں نے ميرانشان ديا اس نے لا كے اس بادشاہ كاخط مجھے ديا اُس ميں مکھاتھاکہیں نے نشا سے کرتمہارے صاحب نے تہیں علیٰ و کر دیا ہے اور تم سے مانوین ہی سوتم توا سے آدی نہیں ہو کہ کوئی عمر سے مانویش ہو اگر تم ہار پاس پیلے آؤتو تمہاری لبت نعاطر کریں اور تمہیں ببت نوش رکھیں خطیر طاکر مجيهت رنج سوا اورس نے کہا اللي ميري سال لک نوبت منعي که کافر مجھ ملاما ہے اورمیرے ایمان میں طمع رکھتا ہے اور میں نے تنور میں اس خطاکو ڈال وبا اور كويرواب خطاكانه مكها - سبحان الشركيا اليان كامل صحابه رصني تشعبهم كالتها كرسالات رنح وتكليف بلي سي توب أبت قدم رست من يت يت بعضرت كعب كهية ہیں کرمیرا ہے کاحکم مینیا کہ ہم مینول آ دمیوں میں سے زوج کسی کے پاس ندا ہے۔ میں نے بیش کے کہاکہ محمر موتوطلاق سے دوں۔ بیان بواکر صرف علیدہ رسنا منظور سے طلاق کا حکم منہیں۔ ہیں نے اپنی زوجہ کو اُس کے گھر زخصت کر ویا میرے ایک ساتھی لعنی للال بن ائمیہ کے بیے اُک کی زوجہ نے بیرانہ سالی اور

له غال بفتح غين محمر وسي مهدمشد دوالعث ونون ايك قبسيد سيد مين بين بادشا بان عنا اسي يتم -مناقي الفاتوس برامنا

موز تکلیف کے نبیب زہونے کسی الیے شخص کے ہوکام کرسکے عذر مین کرکے احازت اس بات کی سے لی کر ان کی زوجر ان کے ساتھ رہے مگر مہا تثرت نذكرين ومجه سے لوگوں نے كہاكہ تم تھى كوئى عذر ميش كركے اپنى زوج كے ليے احازت ہے او بیں نے کہا میں جوال مول میں عذر بیش ذکرول گا - بچاس ان ولسي سي مالت بي كررا ورحقيقت بس خيبا حدائ تعليف فرايا سے: حَتَّى إِذَا صَاقَتُ عَلَيْ إِمْ أَكُمْ مُنْ عَا رَحُبَّتْ رَبِّع» (مَنْكُ مِوْكُي زَمِل إِلَى المرفراقي ا دیا ہی باراحال تھا کہ ایک بارگی صبح کے دقت ایک بہاڑی سے دیکا رکے ایک شخص نے کہا بشارت موتہ س کعب بن الک تمہاری آور قبول موئی میں نے اُسٹی قدت سعدهٔ شکراداکیا اور صفورافرس می جاکے صاصر موا محلس می سے مهارین میں سطعه وفني لترعنه فع المل كرميرى تهنيت كى اور محمد سعمصا فحركيا بداحسان طلحه كالمهي بنبن معوليا المحضرت على الترعليه وسلم كوس ف د كمها يهره مارك نوسى سے درخشال تعاجيعيا ندكامكرااورآب ففرما بشارت موتح اليددن كرجوببت بہتر ہے ان سب دنوں میں جب سے نیری مال نے تھے جنا ہے میں نے کہا کہ اس نوشی کے شکرانے می جی آتا ہے کرسال ال انیانجرات کردوں۔ آپ نےسا ہے ال كه دم والف سومنع كها ا درفر ما ما كه كيدانيا مال اسين ياس بعي رسن وو اور منافقين جليرنك في والول كومندائ تعاال في فضيحت كما - سوده مراوت مل ال ندمت اورجہنمی سونے کی آیس مجیجیں اورسارے لیے لعد ذکر تبول توب کے فرایا:

آیاتیکا آلیدی امنی امنی اکتیکی الله استوں اور قردالتر سے اور تم ہوساتھ الکی دائی دائی دائی دائی دائی دائی دائی امنی دائی استوں کے ۔ میکن اور تھی میرے دل بن میکن اور تھی میرے دل بن استخ مو گئی اور تھی تھی ہے کہ تھی نے مجھے جیا یا اور تھی کے خطاب میں کہ تا ہے کہ تھے نے مجھے بچا یا اور تھی کے خطاب میں کہ تا ہے کہ تھے نے مجھے بچا یا اور تھی کے خطاب میں کہ تا ہے کہ تھے نے مجھے بچا یا اور تھی کے خطاب میں کہ تا ہے کہ تھے نے مجھے بچا یا اور تھی کے تھے ہے ہے اور تھی کے تھی کے تھی کے تا ہو کے تعلق کے تا ہو کے تعلق کی اور تھی کے تا ہو کے تعلق کے تا ہو کے تعلق کے تا ہو کے تعلق کی اور تھی کے تا ہو کے تعلق کے تا ہو کے تا ہو کے تعلق کی تا ہو کے تا ہو کہ تا ہو کے تا ہو کے تا ہو کے تا ہو کہ تا ہم تا ہو کہ تھی تا ہو کہ تا

#### نصل تائیوی فرجیت مج ادر امیرالحاج مونداد کرصدای کے بیان میں

نویں سال ہجرت سے حج فرض ہوا اور نثور د انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسب شغل تعليم وبدات وفود كاورامورغ وات كي تشرلف نه مصاسك صرت الوكرصداق كوآب في اميرالهاج مقردك مكردوانه كمياكه لوكول كوع موافق مثرا لعُ اسلام ك كرادى اور سورة مرات واسطيت في احكام تقق عهد محان كالماقة كردى يجب وه روانه سوئے تب آب نے فرایا كرمعا الم نقض عبد كا أطهار زبانى كسي شخص كم وللبيت سيمام يكرعرب لوك لسامور میں آقارب کی مات قبول کرتے ہیں۔ تب آپ نے حضرت علی کو اپنے اقد عضاء برسوادكر مح الوكرصداق كے روان كى كرسورہ برارت بوسم ج ين تم عائك منا و الو تحرصداتي في أواز ناقد كي سن كمان كياكم الحضر ت صلى الترعلية والم تشرك الله على المرائد على من الوجها، المرز او مامور کینی امیر سو کے آئے ہی ماتا لع موسے بعضرت علی نے مامور بعنی مالع سر کے اور بیان کیا کہ صرف مورہ مرات سانے کو آیا موں۔ بعدازی صرت الوكرصداق في مج لوكول سے كراما اور خطبها ئے موسم جے بڑھے اور حصنرت على نے سورہ سرائت کو سنا یا ورصنموں اس کا آواز بلند دکا را اور بذاکر الی حضرت الو مکر نےان کی در کے لیے کھولوگ مقرر کر دینے باری باری سے دیکا رتے مادی - بیں

یہ بات تھی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرسے اور طوا ف خانہ کعبہ کوئی نگا نہ کرسے اور حبنت میں سوامسلمان کے کوئی نہ جائے گا اور کا فروں میں حس نے عہد میعادی باندھا ہے وہ میعاد پوری کرسے اور حس کا عہد ہے میعادیا مطاق عہد نہیں اُ سے جار مہینے کی امان سے بعدازیں اگر مسلمان نہ ہوگا قتل ہوگا۔

#### فضل طائيوي مبلم كيديان مي

عرب میں نصاری کا ایک قبیلہ تھا سی نجرائی جناب دسول انٹر صطائہ علیہ و نے انہیں نامہ مکھا تھا اور اسلام کی ظرون وعوت کی تھی انہوں نے جورہ آدی اپنی توم میں سے نتخب کر کے حضورا قدیں میں بھیجے بہلے دن بباس رئیسی اور انگو شیال سونے کی بہن نے حضورا قدیں میں حاصر موئے ہے دو مرسے دن بمشورہ حصرت کسی کے کلام کا کچھ جواب نہ دیا وہ چراان موئے ورمسرے دن بمشورہ حصرت عثمان اور عبدالرحمٰن کے کہ اگ سے بہلے ملاقات محصے تھے بحسب رائے مصرت علی کے کہ اس وقت اگن دولوں صاحبول کے پاس تھے رہشی کھڑے مصرت علی کے کہ اس وقت اگن دولوں صاحبول کے پاس تھے رہشی کھڑے ادرانگو تھی سونے کی آبار کے رمبان کے سے کیٹو سے سا و سے جا کھا اور اسلام کے گئے آب نے اُن کے سلام کا مواب دیا اور اُن سے کلام فرایا اور اسلام کی طرف وعوت کی ۔ انہوں نے فول ذکیا اور مہت مباحثہ بے جا کیا اور محصور عیلی کا حال کو جہا ۔ آب نے فرایا مظہرواس شہری تہمیں جواب ملے گا النہ لوالے نے بیرا بیٹین نازل فرائیں ہیں۔

مال عینی عدید اسم کانزیک الدتعالی محش آدم کے سے بیداکی اُسے اللہ نے في يَرَايِين ازلُ فرائيس : وِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عَبِنَدُ اللَّهِ كَمُثَلِ الدَمُوا حَلَقَ مُرْمِنَ تُوكِبِ ثُمَّرَ قَالَ كَلَا می سے ادر کہا ہو وہ ہوگئے بی تیرے رب کی طرف سے ہے اس میں کچھ شک مت کر و بیم ہو کو آن حکوشے بخت اس بات میں تو کہہ کہ آو کہا ویں مہم سے بیٹے اور تم اپنے بیٹے ادر بم اپنی عورتیں اور تم اپنی عررتیں اور تو دہم بھی آویں اور تو وہم بھی آوییں کریں معنت اللہ کی جھولاں ہے۔

كُنْ فَيْكُونُ الْحُقُّ مِنْ آبِكُ فَلَا بَبَكُ مِنَ الْمُنْ وَهُنُ عَالَمَ الْحَالِمُ فَقَلُ تَعَلَانًا مَنْ عُا الْمُنَاءُ مَا وَالْمَنَاءَ كُمُ وَفِيسَاءُ فَا وَسَنَا عَكُمُ وَالْفَسَاءُ وَالْفَاسَاءُ فَا وَسَنَا عَكُمُ وَالْفَسَاءُ وَاللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

خباب رسول الشرصال الشيعليه وسلم في اليس سنا وي - انهول في مصنمون است كا قرار فركيا اورمبابلد عي باب بين كها كدكل مم آسكه اس باب بين كبيكي -اسے مکان برجا کے انہوں نے عاقب سے کداک کا سردارتھا لوجھا اس نے کہا ہے كدا بروه نصاري تم وب حانتے يو كر محرصلي الشعليد وسلم سنجد مرحق إلى اورج بغير سے مبايله كرتا ہے بنتك تباه موجاتا ہے مبايله مت كرو مبايله ج أس كہتے ہيں كه دوشخص ايس ميں نزاع ركھتے ہوں يك حاسو كے بسالعنہ تمام الله ك خباب مي وعاكري كدمو باطل مرمواس مرضات تعالى كى لعنت نازل سوا ورخدائے تعالی اُسے تباہ کردے اور زیادہ مبالغہ کی صورت مباملہ میں برے کے طرفین اپنی اولا داورعور تول کو معل مبا ملہ میں صاصر کریں ۔ ضائے تعالیٰ نے ایسے سی مباللہ کامکم دیا تھا۔ دوسرے دل نصاری حضوری آئے۔ انخضرت صلي تشرطيه وسلم مع حضرت على وحنيات حنين وحضرت فاطمه زمرارصى لتسعنهم مح تشرلف لا اوراك سے فرایا كرمیرى دعا كے ساتھ امين كهو۔ نصارى سنج تن یاک کی صورت دمیرے گھرائے اورالوالحارث بن علقمہ نے کہا کہ یہ ایسے وک نظر من تن بس كداكر خدائ تعالى سے بها وطل حانے كى دعا مامكيس تو بها وطل حاد مركزان سيمها بدندكروا ورمها مله ندكيا اوراطاعت اختيار كي اور مترار محقيم سال بطور میکش کے نزر قبول کر کے رخصت موٹے خیاب رسول تنرفسلی اللہ

عید دسلم نے فرمایا کہ اگر بیر مبائلہ کرتے توسب مبنر را در سور موجائے اور پیٹکل ان بیرآگ برساما اور ایک سال میں میروہ زمین میر نام وفشان نصاری کا نہ رستا سب تباہ موجائے۔

# ( فصال تنبوي حجر الوداع كيابي

دسوي سال بهجرت سے سنباب رسول الله صلح الله عليه وسم مؤدج كوتشراف الع کئے۔ اس مج میں آپ نے ایسی اتن فرائیں جیسے کوئی وداع کر تاسے لینی لوگول كورخصت كرتا سے لهذا جمة الوداع كهلها - قبائل عرب كوخر يوكي المخضرت صلى الشعليدوسم مج كو تشرلف لي حلت بن سرطرف سے لوگوں نے حج كے يدرُخ كيا-لاكم وفي سے زيادہ جمع موسكة تھے- آب نے ج اوا فرايا اور خطبول من احكام كے اور بھی مواعظ ونضائح مفیدہ ارشاد فرائے اور یہ بھی تعض خطبول میں ارشاد فرما یا کرشا پرسال آئیدہ میں تم میں نہ دموں مسلمانوں کے حفظ جان ومال اور ممانعت خزیزی کی ست تاکید کی اور فرمایا که مرداین جورد كالتى بىجانے اور عور تول كے ساتھ سلوك وراحمان كرو اور خدائے تعالى سے أن كے معاطمین ڈرولعینی ہے جالكلیف ورنج مت دو اور مردول کے یہے عورتوں میرتاکید کی کہ اطاعت کریں اور مرد میگانے کو گھر آنے مذوہی اور كآب الشريح موافق عمل كرتے كى تاكيدكى اور فرما يا كرجوكيا ب افشر كے احكام كونوب مضبوط كروك كراه نروك بعدتام كرف خطيك آي فراياكه فيامت كون فعلت تعالى تم سعميرا حال يوليه كاكركياكيا معامله كيا اوركيب دسيسونم كماكهو كے محاب عون كيا كرسم كہاں كے كرآب نے احتکام اللی تخوبی مینجائے اور نصیحت اُمت کی لواجی کی ۔ آپ نے آسان کی طرت الكي المفاكر مين بارفرها ما اللهم الثهير اللهم اللهم اللهم المهد المهم المهد ما السركوا ٥ ر٥

ادر فرما یا کذنین حیزی سهجول کو پاک صاحت رکھتی ہیں۔ اخلاص عمل میں بعینی عمار المی محض خانص خدا کے لیے کرنا اور ہر کام کو دل سے بے رہا کے کرنا - دورہے ملاؤن كي جاعت من مثر كب رساة مسر يك عصائي مسلاون كي خيرخواسي بعيم سے نے فرمایا کہ حولوگ حاصر ہی غاموں کو بیسب باتیں سنجا دیں۔ عال احرام حضرت على كم الله وحدد مصرت على بمن من تقف وه و بال سے لقصدج روان سوئے اور اُنہوں نے احرام اس طرح یا ندوعا کہ حساحات موالد صد الترعليه وسلم في احرام ما ندها وليسابل محى احرام ما ندهنا مول اللهل فيلا مع كرخاب رسول الشرصال المعليه وسلم فعاحرام افراد كاكيا تفايا قران كايا تمنع كا افراد أے كہتے بس كرج يا عرب كے بيے احرام كرسے اور قرا ك أس كيت بن كرج ادرعمر دونوں كے ليے احرام ما ندھ اور تمتع أسے كيتے بن كرج كے مبينوں بن سے عمرہ بحالاتے لعداس كے يج كرے اور احرام ج یا عرب کی نیت با نصے کو کہتے ہیں کہ کیرے بدل کے بے بیٹے کیڑے بين اورزبان سے معبى كے لبك اللَّهُ سُجِةَ مُرے جج من اوركتك اللَّهُ لَعِمْ وانرع عمرين اورلبك اللهم محته وعمرة فرأن من حضرت المام الى عنيفرا للا كي نزديك انحضرت صلى الشطبيروسلم نے احرام قران كا با ندها تصااور السي ليے قران م الوصنيف كزرك افضل لي انبت أفرادا درمتع كام نودى أور محققين شافعيد نياس مقام مراس بات كوترجيح دى سے كدا حرام خياب سول الت صع الشرعليد وسلم كاقرا ل تصا-هال حصرت عالمتذكوا مام مج مين عض آكيا اور روتي تحين آب نے يو حيصا انہوں نے سال کی ۔ اپنے کہا کہ صیض ایک امرہے کہ خدائے تعالی نے آدم کی

هال تصنرت عالى كا يم عج بين عن آئيا اور دوني صين آپ لے بوسجها انہوں نے بيان كي برائي كا كان المرسے كه خدائے تعالی نے آدم كی بيٹيوں برمقدركر ديا ہے كي حرج نہيں سوائے طواف كے اورسب اركان عج كے بحالا و يعبو وليسانسي كيا - عجم عال ابروزع في كر حجم عدتها بيرابيت نازل ہوئی ؛

ٱلْنِحُواالْمُلْتُ لَكُمْ دُمْنَكُمْ ت ج كامل كما لين في تمارك لي وین تمهارا اورلوری کی تم برلغمت اینی اور وَٱتُّمَهُ يُ عَلَيْكُمُ لَعْمَتَيْ وَرُضِيْتُ فيدكي تتبار عيد وين اسلام كا-كَكُمُ الْاسْكَةَ مُ دُنيًا- رب ، ركع م) ملانوں کوبٹری نوستی موئی۔ ایک بیودی نے حضرت عمرسے کہا کہ السی آسیت اکرسم مین مازل موتی قدیم لوگ روز نر ول کوعید قرار دینے حصرت عمر نے کہا میں نوب ما ما ہوں حب ان ایت مازل موئی تعنی عرفہ کے دن کرجمعتما مازل لينى مسلمانول كى بھى أس دان عدير موتى سے جمعہ كا دان بھى عيدسے اورعرفد مھى العدفراغت اوائع مح كے انحضرت صلى الله عليه وسلم مدينه كوروانه سوئے۔ راه میں منزل مذیر خم من خطبهٔ ولاست اور ناکید محتب کا واسط محت ست علی جنی المیفیهٔ مے فرمایا غدیر کہتے ہی برط سے نالاب کواور حم اُس غدیر کانام تفاسیب اُس خطبہ كايسواكمين بر مصرت على كالتح مواك تصال بي سي كي دمول ف مصرت على رحثى الشرعنية كى مهت شكايت كى ا ورشكايت أك كى بد حاتصيب انهى كادربرسلان كوصرورب كرحصرت على سع مجنت ركھ لهذا آپ اس منزل می خطبه واسطے دفع شکامیت ان لوگوں کے اور واسب کرنے عبت مضرت على كافراها ميلية أب فيسب لوكون سه كها كدكيابي سب سانول ليے داجب المجتدان كى عالوں سے زيادہ نہيں موں سب نے عرض كياكيشك آپ کی محبت اپنی حالول سے زیادہ واحب سے بھرآپ نے فرمایا : منی لُنْتُ مَوُلاً ﴾ فَعَلِيٌّ مَّنُولاً ﴾ اللَّهُمَّةِ اللَّهُ تَكَالاً ﴾ وَعَادِمَنُ عَاداهُ د من صبى كامولا بول على اس كيمولا بس لعين توميد سي محبت ركع على سيعي محتت رکھے بالشرووست رکھ اُسے جوعلی سے دوستی سکھا وروشمی رکھ اُس سے حوعلی سے قیمنی رکھے ) معفرت عمر نے لیدسماعت اس خطبہ کے مفرت علی کو مبارکہا دری اور کہا آپ تو مول سرمومن اور مومنہ کے ہوگئے لعدادی آپ

مِطِے مازل میندیں بنیج کر کار ماہت وارشا دخاتی وعباوت البی می شغول موئے لیکن اکثر قرب زماند اجل اور کلمات وواع کے فرمانتے .

## فصل تبسون وفات شرلف كيبيا مي

باريك بينان صحار زول من المُلنت ككم دُنتكم و وران قيامت نشان وفات سمج كئ تقاس يع كسيعمركا دنيا مين دمنا واسط اكمال دين مے سے بجب دین کامل ہوگیا تب میغمر کولائق ملاء اعلی مونا جا ہے اوران ہی داذ ن سوره نصر مازل موتى- ا ذاجاء نضرات والفتح آخر ك نعني حب الشرقعالي کی مددنا زل موئی اور مکه فتح سوگیا اور لوگ دین مین فوج فوج واحل مونے مگے تو تم الله كي تبديح وحمد استغفار من شغول مواس سيري علمائے صحاب قرب اصل مع كئ نظام ية التن وشي عين مراس جمت سيب ع عظيم وس -عال صح تخاري من باب الخولد والممرفي المسعد من سع كدايك مارة كيت خطسه سارشاو فرا ما کدایک مندے کو اختیار دیا گیاات مات کا کہ جا سے دنیا ك نا دو تغمت حوصا سے أسے ملے ما أس حير كوكم حوضرائے تعالى كے ماس سے اختياركر اس في دنيا كواختيار فركيا بيضاب اقدس البي مي لعيني آخرت كواختيا كيا- الوكرصداقي بيس كردون كاركه فكاكدة بيرساد الماب فلأ سول- راوی کہتے ہیں کہ م اوگ متحر ہوئے کہ اعضر تصلی السطید وسلم توایک سبے کا حال بای کرتے ہی او کرصدیق رضی اللہ عند کیوں روتے ہی اورکیوں مال باہے کو قربان كرتيب - بيومعادم مواكداس بندسس مراوخود آسخفرت صلى لتعلد ولم تعادرالو كمرصداق وفى الترعيم سب سي زياده سميدوا في تقي كرآب كامطاب سے گئے ادر آپ نے فرمایا کہ اسے الو کمر مت روؤ ا ورسب آدمیوں بن سے مجد براصان الويكر كامال دين اور رفاقت كرفيس زياوه سے اور اگريس

كسى كوخليل لعينى ووست حانى بناتا توالوكركونباتا ليكن وه اسلام كصحافى اورووست ہیں اورسی میں کسی کا دروا زہ سوا الو مکر کے نہ رہے۔ حال مفكوة مترلف مين حضرت عاكته ومنى الشيعنهاس روايت سي كدايك بارحضرت فاطمه الحفترت صلى الترعليه وسلم كي ضريت من أيس - آب نے أن كان ين كيد بالتركس وه توب رؤيس عفراب فدادر باليس كان بن كس وه سننظيس سي في في فاطمه رصني الترعنها سے حال سرگوشيوں كا بوجيدا انہوں نے کہا کہ میں خاب رسول الشرصلے التر علیہ وسلم کا دار فاش مذکرول کی - بعد ومات أتخضرت صلى الشعليه وسلم كيس في بي فاطمر صلى الشعبها سيريم لوجها انهول ف كهامضا كفرمنين اب مباتى مول ميلى سركوشي سيفيد بات كني تقى كيرسال جرئوا علىالسلام مجمس ومضال بين ايك بارقرآن مجدكا دود كياكرت سق امسال دوبار دوركاس ليعين حانتا مول كرميري اجل قريب سيسوتم خدس ورتی رموا ورصه رکوویس احصار رگ مت بهده ما ما مول -اس برس دونی به آپ نے ایرے کان میں یہ بات کہی کہ البیت میں سب سے پہنے مام مجے سے ملوگی لعنی تہاری وفات لعدمیرے وفات سے مبد موگی سب انل سبت سے يهيد بين وش بوك منسى دف يديشين كوني ايكى صادق بوني كرصرت في في - سيد انتقال مواا وربهت عبار لعينى لعد جي مهيني ك است حباملينا-هال منكوة مترلف مي حضرت عاكشروني المدعنها سعددوات بعدكد أيك و ان المخضرت صلی تشریعی وسلم البرسے تشریف لائے میراسرد کھاتھا ہیں نے کہا داراما المتعمراسرو كفتاب البائد عن فرا ياكد مراسرد كفتاب ا درجو ميك سامن تهاری وفات موتونی اتھی طرح تہاری مجنز وتکفنن کروں ، نماز خازے کی یر صول بیں نے کہا کہ گویا آپ ہی جائے ہی کہیں سرحاؤں اور آپ بدشک اور فی فی کونے کے اُسی وال میری جگر سوئی گے۔ ازواج مطہرات مراہ طرافت ایسی باتن كه كزراكرتى حيب معبت سے اور موروعتاب نبين موتى تقين-آب نے

تبتم فرا) ادر من مشكوة بي ب كرآب في صرت عائشه وفي السعنها سيفرايا كه ده نقمه حويس في خيرس كها با تعانس كى تكليف من سينه يا تا بول بها تك كداب ميرى رگ جان لبيب زمير كے كرك كئى -مراداس تقمير سے لقر كوشت نہ اور سے کہ ایک بیورے نے کری کے دست کے گوشت کو نہرا اور کے آپ کے کھانے کو بیجا تھا اور آپ نے اس میں سے ایک تقید منہ میں نے لیا اور س یک در دسرادر سخار شدید عارض سواکه دسی مرض موت سوا . فکت اثرزیم معصمض موت كامونااس ليعمواكم أب ك وفات بطور شهادت مود الويجر صدیق کی بھی موت انززہرسانی سے جس نے غارمیں کا اتھا ہوئی۔ حیا نیم مشكوة شراعت مي مروايت عفرت عرب. في بجب ظامر مولاما شاه محد عبالعزر صاحب ورحته الشطيري كى تقرير سرائشها دبين سراعتراص سونا سع- انهو نے مکھاہے کہ کمال شہادت نبات نود انحضرت صلی الشطعی وسلم کوحاصل نہیں مواس بيكراكرشها دت جريه عاصل بدتى تواسلام مي سطا فتوريرا اور اكرمثها دت سريه حاصل موتى توشها دت كالله نه موتى السيار كال مثهادت يب كرا دى مسافرت مين قتل كياجا و ادراس كم كفور ك كرنجس كافي جادی اور اورمصیت کی باتیں ملحق ہی لعدازی انہوں نے مکھاہے کا تقط طلالہ نے ذات جنین رضی الشعنها كو بجائے ذات خباب سول مترصلی الله عليه ولم عة دارو مع كمال شهاد مين كا بررايد أن مح آب كوعنايت فراي انتهى سو اعتراض بيروارويونا سے كرمدست مكورالصدرم صحصول شهادت سريكا آكے ا ب كى رت بشهادت بسب الرزم كيموئي مواب مولانا شاه عبولغرمزميا ك طرف سيدموسكية سي كم تقصود مولاً اشاه عبدالغريز صاحب كاير سي كرشهادت مربيعلى دحرا لكمال آب كونبررايدا الم صن كے عاصبل مولى اس ليے كركمال شهاوت بيرسے كة ماخيرند مو ولندا ارتباث ليني پيركه بعدزهي مونے

" ماخیر کرکے کھے دوا غذا کھا کے زخمی سرے تو موجب نقصان شہادت کا تھا رکیا جا تا سے بیں اسل شہادت تو آپ کو حاصل موئی لیکی شہادت کا مد جبیا کر مقتضی آپ كي منصب كا كانتها بوساطت مصرات حنين كي حاصل موئي -شهادت مرير كالمدلب يضرات الل حس ككم صديد زمر سع بدا متداد مرت متهديك مخلاف انتحضرت صلی لله علیه وسلم کے کہ کئی سرسس کے بعد آ پ نے و فات، پائی ادر شہادت جبریہ کا مدبسیا م صین سے بس آپ کی شہادت شہادات حبار انبیارہ شهداء سے کائل ترموئی اور تقریر مولانا شاہ مح عبدالعزیز صاحب کی سے ۔ هال اردزروز بخارى اورمرض كى زيادتى بوئى يهان يك كه آپ مسجد مي المامت كے بے نہ جا سكے - آ پ في ارشادكيا كه ابو تمرسے كه دوكه الم موں -مصرت عائشركتني بن بن في خيال كياكه وشفن آب كي حكرا في وكا بيراب ک دفات ہوگی تولوگ اور مینوس مجس کے اور اس میے ہیں نے عرف کیا کہ او کم صديق رصني الترعنه زم ول من محراب كو الخضرت صلى الشعليه وسلم سينفاني ديم كربتياب موعائين كے اور مارے رقت كے نماز نہ بڑھا كيں گئے يہ ہے فرا باكدالو مكرس كبه دونما زمرها دس يميس في مفصلة وفي الشرعنية سع كهاكمة عمر کے لیے اعبازت ہے لو۔ انہوں تے اس بات کے لیے عرض کیا۔ آپ مبت انوش وے اور فر ایا کہ الو بر کے ہوتے ہوئے دومرے کو الم مونا سرگر زمامیے ا وراعضى روايت مي سي كدابك بارضاب رسول الترصلي الترعابيه رسلم في وقت خبر بہنمانے مؤون کے کہ جاعث نیارسے عبدالترین دمعرسے فرمایا کہ وگو ک كهردوكرنماز مرطونس عبدالترف الومرصداق كونه بالاحفرت عرس واسط أمات كم كهدويا النول في مسجد مشركفيت مين نماز مطهدان مشروع كردى - أب في اداز

له حفصد بفتخ حارد صادمها معلتين وسكون الازواج مطرات سيري جصرت عمرضي لتدعدا الله عداد معارت معرضي لتدعدا

معضرت عرى سنى اور فرما ماكرسوائے الو كمر كے اوركوئى الم نربو - خداكو اور سالا کوسوائے الو کمرے اور کی امات منظور نہیں حال الو کرصدلی نماز ٹرھانے کو کھڑے ہوئے جم الخضرت صلى الشعليدوسم كالحواس مقام برنه وكلها شدف رنج سع بتياب سو کے اور دقت الیسی غالب ہوئی کہ سب اہل مسجد دونے مکے اور سی میں ورنمازم خمامروي توحول ماواكمه حالتي رفت كدمحواب لفريا وآمه سمع نترلف یک ده غل مینیا آپ نے اوچیا کیا ہے ؟ مصرت واطمہ نے حال عرض كيا ياكي مسى مشركف من تشركف في كندا درنما ذرهي اور لوكول كولسلى دی فر اما کہ اے ملاق مہیں صدا کے سیردکیا صلعے ورتے رمواورا کا خدائے تعالیٰ کی کرتے رہوا وراب میں دنیا کو چیواڑنا ہوں اور آیا م مض می محکمیا أمت كوباس كلمات تسلى دى اورسمها ياكركونى نبى اينى أمت مي المبيشه بنه ب يا آپ نے بیعی دایا کہ خوش مسمتی اُمت کی سے کان کا بیغمران کے سامنے انتقا ل رجائے اور س امت سے خدائے تعالیٰ ماخوش ہونا سے اس کے مفرکوزندہ رکھتا ہے اورامس کے سلمنے المت کو باک کر کے اس کی ہمیں مفتظ ی کرتا ہے۔ دے موافق روایات کتب صربیت سے بعد از ایک الدیکرصدلق منی تشرعت نے نمازیں حب العکم امامت شروع کی ۔ دویار الحضرت صلی الشعلیہ وسلم مجالت نجار نماد ناطانے کومسی میں تشریعت سے ۔ ایک بارا کے نے الو بمرصد فی صلی من كے پھے نماز بڑھی صف میں بیٹھ گئے۔ خیانچے صحیح ابن صال میں سے اور یہ آخر نمازات كانتى ادراك مرتبرات كوس بوتيسى ألو مكرصدان كانشراب مے گئے۔ الو کرصداق صنی الشرعنہ نے جا الکر سمعے مطیں۔ آپ نے اشار ہ كياكداين حكرير رس اورآب ياس الوترصدان رضى الله عنه كے جا بعيد اور الم موے اور او کمصدیق وقتی اللہ عند دامنی طرف آئے کھڑے ہوئے وگ او کم

صدیق صی الله عندا کی نماز کو دیکھ یے نماز مرصف تھے اور الو مکروشی اللہ عند خباب وسول تترصل الترعليه وسلم كى نماز سعاليني الم أنحضرت صلى تشعليه وسلم تصادر الويرصداق بطور مكترك تصركرآب مام ك اركان سادكوں كو مطلع كرتے تقے اور یہ روایت صحیحین ہیں ہے اور ایک مرتبہ آب مروز وفات بعنی صبح دو تنب کو جے کے دروا ذیے تک تشراعت لائے اور مروہ اطفاکے مفیت حاعت کی ملاحظہ فرائی اورلوگوں کو نماز با جاعت برتا مے دیکھ کرفوش ہوئے۔ الوكرصديق نعاس وقت يحصيمننا عام تصاآب نعاشاده فرما ياكراسي عكرير "فالمُ ربوا ورآب محديثه لف من تشركف منه بن لائے - ف - مضرت ابن عباس رضى للرعند سے رواب سے كر جناب رسول للرصلے الله عليه وسلم نے اپنی اگرت کے آ دمیوں سے دو تعض کے سمجھے نماز بڑھی۔ ایک حصر ا الونكرصداني اوردومس عرب عبرالرحان ان عوت رضى الله عنه كے ايك سفري خياني الإسلم وفني تشعندان عداارهمان وفني الشعنة فياسينه ماب سعدوات كى بعد كدخباب رسول التنصلي التشرعليد وسلم كوقضائ صاحت سيتشرلف ل نے میں دیرموئی صحابے عبدالرحان بن عوف کوالم کر کے نماز تشریع کر دی - ایک رکعت بڑھ ملے تھے کرآب نشرایت لائے - اعبدالرحن بنعوت نے سے شناچا ہا آپ نے فرایا کہ اپنی مگر بردوادر آپ نے ایک رکعت ال مح سمع بره كراك ركعت باتى الله كرير كالدراك بارحصرت الوكر ك يجه اورنماز طرصى تقى ينباب سول الترصيط الترعليه وسلم محله فيا من اسط رفع ایک نزاع کے جو درسیان سی عمرون عوت کے تھا تشرلف ہے گئے تھے آپ کو دیر مونی صحاب نے حصرت الو کرکوائم کرے نماز بشروع کردی۔ اتنے میں آی نشاعت لائے الو کرصدیق نے سمے مٹنا عام ا ۔ آپ نے شار کیاکہ اپنی حکر ہر رسو اورسب نے نماز الو کر کے سمجے بڑھی۔ اسامری زیرکوآپ نے وسطے اٹھام لینے خون زیری حارثہ

والدالی کے ایک سے کو برسروار مقرکیا اوراینے وست مبارک سے لوا اُن کے لیے با ندھ دی اور حکم فرایا کرشہر انتیکہ کے حاکم مراشکرے جا دیں اس کا فرسے حسب کی ارائ میں زمیرین حارثه اور خعفرین ابی طالب ورعبدالتین روا حه شهيد موت تقرانتقام لواجبي ليس جصزت الوكرصدتى اورحصر بعمرض التر عنها كويفي اس نشكرس تعينات فرنا الم حضرت اسامر كاميركرنيس يد مرتهاكداُن كے بات كے انتقام كے ياہے يەنشكىشى تقى اُن كاجي خوش بهوا أوج هنرت شينن رضى الترعنها للم متعين كرفي بيرسر تفاكران كي عظمت سب اصحاب کے ول میں عمی موئی تھی ان کو اس نظر میں دیکھ کے اور اصحاب الشكركوعار نهوكه كم عرمواني كم بعيظ كوسم مراميركون كبا . بسبب بماري آب کے نشکر کی روائی ملتوی رہی اور الو کرصداق کو استحضر تصلی الله علیہ وسلم نے اس تعیناتی سے علیارہ کر کے حصنوری خدمت بعینی امامت مسجد شراعت سر ماہو كيا . شني كے دن دوروز وفات سے ميلے آپ كو ا فاقر تركيا تھا أِسا رصنی المترعند اور الشکر کے لوگ آب سے رفضت مو کے الشکر کا ، ہی جا کے إمر مدينے كے مطہرے - كشنب كو مرض نے زيا دقى كى ، بيخبرس كراسا معظمر گئے۔ دوشنبہ کی صبح کو آپ کو تحفیف موکئی اسامر بھے آپ سے زحصت ہو كالشكركو ككئ اور دوانه موت تق كم انحضرت صلى الشعلية وسلم مرحالت زغ طارى مو أى- ام اين والدة حضرت أسامه في يرحال أنهي كهلا لجفيعا - ووص آئے اور سریدہ بن الخصیب اسلمی نے کوعلم سرواراس سٹکر کے تقے علم کولا کے ورسى منزلف بركم اكرديا لعدانس الوكر صدلق وشي الشرعند في اس مشكركو رواندروبا مكر مصرت عمركو ما حازت حصرت اسامرك واسط مشوره موزعل - Was 2

له استى ليضم منره وسكون ياى موحده بفتح لون والعش مكسوره وراخر - ١١مدره اطالعيد

حال خلافت كے مكھنے كا صحيحين ميں سے كرخباب سول تشمس لتعليم نے ایام مرفن الموت میں مصرت عائشہ رصنی الله عنها سے کہا کرتم اسے باب الوكرا در مصافی عبدالرحمان كر ملواجعيم من الويكر كے ليے عهد خلافت مكن دول كہيں كوئى اور كہنے والان كيے كم بي خلافت كے ليے اولى بول يهرآب نے کہا کہ مجھ صرورت بنہیں حذائے تعالی اور مومنین خورسوا الو کرصداق کے درکسی كونليفه ذكرا كي صحيح الم من متصرى بدلفظ مذكورس كمي عمدنا مزهلة ا بو کمر کے لیے نکھ دول بی نگر محدثین کا دستور سے کہ سولف مطلب میں صریح ہوتا سے اور مفید تروسی ذکر کرتے ہی اور حس کتاب کے لفظ کو ذکر کرتے ہیں صدیث کی اسی کی طرف نسبت کرتے ہی اگر جیمصنمون اس صدیث کا اس کتاب سے اعلیٰ رتب کتاب میں واقع مواسے -اسی سبب سے مشکوۃ مشراف ورصوعتی مح قد بن كر نفظ كما بت ندكور ب . صريث كوصر ف ملم كى طرف نسبت كا الم مصرت مولانا فتاه عبدالعزيز صاحب قدس الشرسره الغريز في تحفد اثناعشريه يس معي صرف مديث كي طرف مسلم كي نسبت كي سع - داميور كي لعين علماع نے مولانا شاہ عبدلعزیز صاحب ہریہ اغراص کیا ہے کہ صدیت بخاری میں بھی موتود سے صرف مسلم کی طرف نسبت بے جا سے سویہ اعتراض بسبب ا دا تفني كے قاعدة محتلن سے . ال ای عباس رصنی الشرعندسے روایت ہے کہ شیشند کے روز وفات سے میارون بیط آیے نے فرمایا کہ قلم دوات کا غذالاؤ میں انسی باتس مکھ دول کہ

کال ابن عباس رسی الدعه سے روابیہ ہے در جسمہ کے رور وقات کے عبار دون پہلے آپ نے فرایا کہ قلم دوات کا عند لاؤ ہیں البی باتیں مکھ دول کہ تم سی خطا اور ہے تدبیری داقع نہ ہو صاصرین خوب سمجے نہیں ، بیاری کاآپ بربہت علیہ تصااور آ واز بھی آپ کی مربم بڑ تنی مقی لندا صاصرین می اختلات موا یعضوں نے بنظر عدم میکا بیت موا یعضوں نے بنظر عدم میکا بیت لاؤ۔ مصنوں نے کہا مت لاؤ۔ مصنہ ترمنی الشرعند نے کہا کہ خباب رسول الترصع الشرعد وسلم مربمای کا غلبہ سے اور کتاب الشرعی کا فی سے لعنی ایسے وقت تعکیم سے برا ہے کو

محت كرنا كحصرور بنس لبدياختلاف كح آواز المنديو أى اورلعصنول في كها بصراوجي وكيهو بيمرو يحفف مك -آب في منك موكفر ما ياكرمير عاس سع أعظه ما و اور سيرآب نے قلم دوات لانے كون فرايا اور من بايم متعلق ترسرات ملكى فرائس كدان س سايك يرس اجرزواالوفور عائزه وانعام ديت ريو وفودكولينى ال وكول كو يوقعا كل عرب سے داسطے ملاقات اور سكھے امرون كى دىندىس آتے ہى - دومىرى ات يركمشكن كو حزيرة عرب سے نكال دو اورتعسری بات راوی معول کیا مولاناشاه عبدالعزیز صاحب نے مکھاسے وہ عكرسالان كروسة اورروان كروسة لشكراسامكا تفاكرة بفرعن كوت سي معي عكم اس كي روانكي كا ويا تها. ف اس تصدكوشية قصة قرطاس كيت ہی اوراس گمان سے کہ با ب خلافت میں مکھنا آپ کومنطورتھا حصرت عمر تے بول اٹھے سے وہ بات ماتی رہی -اس قصد کوعدہ مطاعی حصرت عمر ومني الشرعنة سعشاركها سعاور نبظروا تعريح حسب طرح قصته سعاس مي كجه طعی بنی خلافت کے باہم مکھنا منظوری نہتھا سے الو کرصداتی کے ليه آف في محفاما إنفاس كوموقوف ركها - كهدا مور تدبرات كارشاد كرنے تف سوز بانی ارشا دكر دیے اور اگر مکھنے كی صرورت ہوتی تو آت مکھنے كو مو قو زفراتے . فرض امرکسی کے رو کئے سے رک نہیں سکتا بلد حضرت عمر کی عرض کے موافق آب مکھنے سے بازر سے معلوم مواکدرائے مصرت عمر کی اس معاملہ میں تعيم شل معامله حجاب واذان و دمگيرامور موافقات وي محمقول مولى يحفراثنا عشريه مل طعن وحوالطعن تفصيل تمام زركورس عال أزواج مطرات سيكسى في كماكم آب تومرض ذات الجند وات الجنب ايك بياتي ك مبارى موتى سے سومنوره حضرت ام سلمه و اسمار بتعميس كے كرميشمي ذات المجنب كا علاج لدود وكي أن في - آكے.

له مدود فقع فلم مرود الى برود المحفول ١٠٠ مندوسة الشرقعا في عليه

یے لدود تحویز کیا - لدود کہتے ہی دواکو کہ بمار کے منہیں ایک ہی حان سے والى حادب سوآپ كے منہ بن والى البتراآپ منع كرتے رہے اشارہ كرببب غلبم من تح آب اس دفت بول ذيكت مخ مكرة ما فا اوروه ووا د بان مبارک میں ڈال دی نو سے منع کرنے کو دہ لوگ بیسمے کرمیسے ہمار کردی یا برمزه دو اکھانے کو منہیں جیا متها ہے اسی طرح آپ بھی فر ماتے ہیں۔ حب آپ کو اس حال سے انا قرموا اور آپ کومعلوم مواکہ ذات الجنب تجویز کرکے دوا آپ کے منہ میں ڈالی متی ۔ آپ نے فرایا کہ ذات الجنب شیطان کے الرسع بواس انبياركواليسي مارى نبس موسكتى - ميراب ففرايا كه عنف ادمى گھریں بسب کے مذہبی دوا اسی طرح ڈالی جا وے سوائے عباس کے کہ وہ اس منورےیں تعاور الکم ہوائے مفرت عباس کے سب کے منہ یں د وا اسى طرح والى كئى حقة كر حصرت ميمونه كے يعنى با أنكه ده روزه وارتفيں -حال مون الموت مين آب كومال معوم مواكر نصارات سرحال مي سراسان بن آب نے سجد مشراف بن تشراف سے ماکے خطبین انصاری فاطر داری ادر توقير كى ست تاكىدفرائى -هال مسواك كى تضيلت احضرت عائشه سے روایت ہے كر حناب وسول الشصلي لشعليه وسلم تحقبل وفات تصورى ويريهي عبدالرحان بن الى مكر آئے اُل کے پاس مسواک مقی آب نے اُس کی طرف ریکھا مجے شوق آ کیا واسط مسواك كم معلوم تفايي مجى كرآب كاجي مسواك كرف كويا مباسف. يس نے اوچھاكرا ب كے ليے لول آب نے اشاره كياكہ ال تے لو۔ بي نے مسواک غیدالرحمال سے لے کے اپنے دانوں سے نرم کرکے دی اورا ہے كى يعضرت عالتشر فخربه كهاكرتي تفي كهالشِّرتعالي في تخرعم من ميراآب دمن آپ کے آب وہن مبارک سے ملادیا۔ فٹ جہاں سے بہت خونی مسواک کھنے ك إلى ما آس كر خباب سول للرصل الله عليه وسلم في مرت وقت معي موا

فرائی اور عدیثول میں بدت اکدر مسواک کرنے کی سے حتی کہ آیا ہے ایک وکعت بمسواک سے ستر رکوت ہے مواک کے مرامرہے اور ملاعلی قاری دھتر اللہ علیہ نے صب تجریرات کے يربات نقل كى سے كرو تحض الترام كرے مواك كا توقع توى سے كرمرتے وقت كلمة شہادت اس کی زبان برجاری موگا اورافیون کھانے واسے کی زبان برجاری نربوگا۔ هال صرت امسلمه ادرام حبيه في ايك كينه لعني عبادت نما فرنصاري كا وكركيا اوراس كي تصويرون كاحال بيان كيا- آب نے فر ماياكم أن لوگوں كى عاج تقی جب کوئی مردصالمح اُن ہیں مرحا آباس کی قبر ٹیرمسجد نباتے اورتصویری<del>ں آت</del>ے اور النَّا مَا رَا اللَّهُ الل مساهد تعنی فلالعنت كرسيدودنساری كواندول في است بغيرول كي قرول وسعراليا-عال الجاري مي سے كرحفرت عالية كہتى ہي كرمي في آپ سے سُناتھا المغيرول كوقبل موت اختيار وما جا تاسے ماہي ونياس رمنااختيار كريں ماہي الماء على مين حمانا يسومي في سناآب كوفيل وفات كميت وسنة اللهُمَرَ الرَّفَيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مینی الله مجھ منظور سے اوپر والے رفیقوں کے پاس جا نا تب بی سمجی کہ آپ کو اسے اس دمنا منظور نہیں۔ هال قبل دفات سين يكلمه فرايا الصالحة و ما ملكت اليا مكم لعني خوب محات رونمازا دروزطی غلامول کی ف کمال تاکیدنمازی متعقق برتی ہے کہ بوقت دیا میں آپ نے اُس کی ماکید فرا اُل اور میں لونیٹری غلاموں کی رعابیت کی ماکید کی افسوس ہے کہ آب لوگ نماز میں معی غفلت کرتے ہیں بہترے نہیں ٹرصتے اور ہمترے مرصف والدر مایت امور صرور بر نماز کی منہیں کرتے بالحضوص رکوع کے احدمیدها كفرار المرادميان وونول سجدول كم مبتيني كواكثر ترك كرتي ما وأس سے نماز کا عدم مرامر موحا باہے اور لونٹری غلاموں مرسی ظلم کوتے ہی ما سے کہ خاب ربول المنطل الشرعليه وملم أى ماكيد يرضيال كرمح بما ذكو خوب ورست يرها اران اوراد ندى غلامول كوبهت معبت ورعايت سے ركيس -

القول فقهور بارموي ربيع الاول ووشنسه كودو بير وصف آب نے وفات يالُ فرع كَيْ تَكليف آب كوببت مولى - آب فرمات مع لا إلى الكاللة الت للمؤت سكوات رئك ماركهي سرخ سومانا تفاكيمي درد بحضرت عائش كے سينے مرآ يہ مكر كائے تھاس حالت ميں دوح مبارك آ يك قبض موتى . يهات بعي خصرت عائشه فخريه كهاكرتي تقييس آپ كى دفات سے گويا قيا مت مونى - اصحاف والبيت برايسار مج مواكه بيان من نبس اسكنا يحضرت عثمان وسكو لائق ہوا بحضرت عمر مح ہوش ماتے رہے عقل کظ گئی بہاں تک کہ وہ کہنے مك كرخباب سول الترصيع الترعلية وسلم نع دفوات نهيس يا أي حو كمد كا آب نے وفات يا في من أسع قبل كرول كالم مصرف الوكرصدات الدحصرت عباس سب اصحاب بي متقل سے - وفات سے پہلے کہ آپ تو افاقد موگیا تھا حصرت الو کمرصدین بھی آپ سے ذن ہے کے اپنی زوجہ سنت نمارجہ کے پاس سنج میں کہ ایک ملکہ کنادے مربینہ کے تقے باتھے بختے تقے بخیروفات کی یا کے آئے ویکھاکہ عمرینی الشیمنهٔ مرسوشانه تلوا زیکا نے کھڑے ہی اور لوگ اک محکر دہی اور ده کہتے ہیں کہ خباب رسول الشرصلے الشرعليہ وسلم کا اسقال نہیں ہوا اور آپ کو خدانے کو لیاجینے کہ موسی عیدالسام کو طور سر بالیا تھا، آپ آ کے منافقین کے الته يا وُن كُوّالين كيد منافقين في خراب كي موت كي حوار الله سي سباس كى سرايا ئى گے۔ الو كرصداق رصنى الله عند أت موئے كسى طرف متوجه نامونے ا ورح وحصرت عاكشر كوجهال المحضرت صلى الشرعيبيه وسلم تشريف ركفت تص سيل كئے يصرهٔ مبارك سے جا در المفاكے ميشانی مبارك كو لوسىر دیا اور روئے اور كهاطِنْتُ حيًا ومينًا آب ماينوبي حيات بي اورلبدروت كي ، اورآب يرضل تحتال دولوتی جمع ندکرے کا جو موت آپ کی مقدر تھی موجی بھر باسر ملا اور حضر عرضى الشيمنه كوال كے مقولے سے ددكا - لوگ حصرت عمر كو جھولا كے ال كى طرف آئے-انہول في خطب برط اور كها: مَنْ كَانَ يُعُبُثُ مُحْمَتُ لَا أَيَاتَ

عُدَّمَدُ اقَدُهُ مَا مِتَ وَمَنْ كَانَ كَيْمِ مُنَ اللَّهِ فَاتَ اللَّهَ حَيَّ لَا يَهُ وَتُ (مِ كُلُ مُصِلِ لَتُعِيدُ وَلَمَ كُو يِتِبَارِةِ مَحْصِلَ لِتَعْلِيهِ وَآلِهِ وَلَمْ تَوْمِ كُنَّ اوْرَجُ كُونَى صَلَاكُو لِإِجْبَامِو توضا زنده ہے كركبھی ذہرے گا) اور يه آبيت بيھى :

" نہیں ہی محرکرا کے سینیہ میشک گرنے میں پیلے ان سے بہت بنجیہ سوکلیا اگروہ سر حالتی یا مارے حالی تو تم اپنی الٹرلول ہم میر میا وُسکے اور دو بھے حالتی الٹرلول مرند سکاڑے گا کچھ الند کا اور ترزادے گا النہ کی کرنے والول کو۔

قَمَاهُ مَنَ مَنَ كُلِيدًا لِلْأَرْسُولُ الْمَا قَدُهُ لَكُ مِن قَدُلِهِ الْرَّسُلُ وَالْمَاثِ مَّاتَ اَوْقَتُلُ الْقَلَبُ ثَمُ عَلِي الْرَّسُلُ الْقَالِكُمُ تَهِ مَن يَنْقَلَ مِعَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي اللّهُ يَنْفُرَّ اللّهُ شُدُمًا وَسَيْحُرْى اللّهُ الشَّا كَرِفُن هِ (بُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الشَّا كَرِفْنَ هِ (بُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ

اس خطبہ کے نفتے ہی سب کو موت خباب رسول الشرصال السّر معلی السّر علیہ وسلم کالیمین موا اور وہ غفات کا بروہ ہیں سے موت رسول الشّر صلے الشّر علیہ وسلم کے منکر تھے اُلطّہ کیا اُست و مَا کھی ۔ منگر تھے اُلطہ کے اُلگہ مال کے خواج کا اُلگہ نے صحاب سے تعزیت کی اور کہا اِن فِی اللّٰهِ عَلَیْ اُلگہ مَنے کہا مال کے خواج اُلگہ فَرِیْ مَا مَن مُن کُور مَا اُلگہ وَ مَن کُور مَا اللّٰہ وَ مُرکا اُلگہ وَ مَن کُور مَا اللّٰہ وَ مُرکا اُلگہ وَ مَن کُور مَا اللّٰہ وَ مُرکا اُلگہ ور مُرکا اُلگہ ورکم اُلگہ ورکم ہے موجوزہ می ہے جوزوا ہے سے محودہ رہے وارسام می میا در رحمت مذالے تعالیٰ کی اور مرکمت میں اور مرحمت میں اور مرحمت میں اُلگہ ورکم ہے میا ہے میں اُلگہ ورکم ہے میں اُلگہ ورکم ہے میں اُلگہ ورکم ہے میں اُ

یس انترینی کی طرف دولا اوراسی کی طرف رغبت کرد اوراس کی نظر تماری طرف سے مصیب ين يس بدهك معيبت زده ومي سيح كي معيبت كا بدار زيا جائيد، وه عنى يدكه كرملاكما لوك أسيهانة نتصصفرت صديق وعلى مرتضى وفي الت المال غلیفه کا انتجاب خربینی کرانصار فی تقیقه بنی ساعدہ بس جمع ہو کے يرتخونز كى سے كەسعىدىن عباده كواميركرنس-يەخرىش كے حصرت الو كراور حصرت ع ا در حصرت الوعبيده بن الجراح مقيفه مي ساعده كو كيم مقيفة كيتے بن طبي موث مكان كوادر سى ساعده ايك قبيله سے الفيار سى اس قبيله س ايك مكان بطور يويال ك تقاده نقيف بني ساعده كهلة ما تقا و فإل ينج كرانصارف اس باب مِن لفتكوكي بعضرت عمر كمتي بن كدي في أس وقت ايك تقرير ليينه ول مين بنارکھی تھی میں نے جا پاکہ میں کروں مصرت الو کمرنے روکا اور تو د تقریر کی اور بوباتي مي نے سوي تقيي بهت خوبي سے اداکس - انصار کے فضائل اور مناقب بان کیے اور اُن کے حقوق میں تسلیم کیے - انہوں نے امادت کے باب یں جو دعویٰ کیا ہیں وہ کل ا مارت چاہتے تھے بھرانہوں نے کہاکہ ایک امیر مم میں سے اور ایک امیر تم میں لینی مہاحرین میں۔ الو مکرنے میرصریت بڑھی اللائم المون وركيس بعنى مروار اوربادشاه قريش مي سيمول - انصارهاموش مورسے تراو کرصدلی نے کہا کہ ان دوآ دی عمرادر ابوعبیدہ میں سے ایک کے القررميت كرور مصرت عمر كهترين كرسب تقررس سي مع الك يبي مات اليند مونی اوردوگرون میری ادی جاتی تو معے گوارا تھا برنست اس بات مے کہ من الم مول السي حاعت برحس من الوكر مول من ف الوكرس كما كم تمار ب يوق كون الم يوسكتا ہے ، إلته وراز كرو- النبول نے إلته ودازكيا بي في سعيت كى اور حضرت الوعبيده في اورسب عاصرين في بعيت كى صواعتى محرقه بين دد است عقبر اکھی سے مسلام احمد سے کہ بیسمجھانے حضرت صداق اکر کے

سعد بن عباده معي أسى وقت سمج كے اور خلافت صديق اكبركو انہوں نے قبول كريا. ادريدى مشهور سے كرمعدى عبا دو في سادى عرب بنيسى كى ادراس سب رر جور کے من کو صلے کے معتبر نہیں ہے۔ كال ذكونسل اطهر إس في وصيت فرائي تقى كونسل مجيمير المبيت دين - نيدايك آوازآن كوغسل مت دو ده خودياك بس كين والع كولات كياكوفى نديايا يصرابك وازآني كعنسل دو- يهد تهية والاستطان تصااوريس تصريول يحصرت على اورعباس في عنسل دما - أس من اختلاف بواكبر منه عنى دى ماكيرون ميت عيرسب يرندنيا الب موكمي اورگوشئه خاندس واز الى كركيرون ميت عنىل دو حضرت الوكر معي وقت عنىل كے ماصر مو تے تھے۔ الضارف كهاكهم ما سے بن كراس شرف بي سے ميں مى كونفي بودے۔ مصرت الوكرني ايك شخص الضاري سے تعینات كردیا كریانی دینے میں اور اسی طرح کے کا موں میں مدوکراں -حال صبالحكم اقدى مازى يديه يرهم اكر بدفعات جولوك آتے جاوي تنها تنها نماز برصته عاوي منظورية تفاكه اس مشرف سدكوئي بينصيب مذ رسے اور یہات تومعلوم تھی کر حبواطر انبیائے کرام می لعدوت محمطلقا تغيرنهين مقاءاس سبب ستاخيرونن كالجهداندليشه ندكياه المحكم عالى كونماز مص منزون ياب مولينه ديا الرحية نمازين اخيراتني موتى كرسه شنبه وأو سمير ماشب جهارشنسركوآب مدفون بوئے-حال إقبرك أبسي يدات قرار يان كرجس عبدات كروح قبض مولى دى عبكه واسطے وفن كے متعين سے اس واسطے كر حضرت صديق وعلى مرتصلے رضى المراغم في الحضرت صلى الترعليه وسلم سع مديث روايت كى منى وبي مذون موت بي جهال ان كى روح قبض موا در مربية من دوشخص قبر كمورت تق ايك الوطلحركم بنی ناتے تھے اور ایک الوعبیدہ بن الجواح کرمبدھی کھودتے تھے یہ قراریا یاکہ

حربيدا دے وہ انياكام كرے - تعلى كھود نے والے ليني الوطلح بيد اے سوقر آپ کی بنی کھودی گئی۔ ایک علام آزاد آپ کے نے کرشقران اُن کا نام تھاآپ كے بچیانے كى كملى قربى آب كے تلے بچھا دى اوركهاميرا ول نہيں جا شاكر بعد آپ كے كوئى أس بر بندم اور جحرہ مشراحة عائشہ وہنى اللہ عنها ميں آپ مدفون سوئے ف علمار نے مکھا ہے کہ متعدد نما زخیا زے کی مونا اور بے جماعت ہونا اور بھر گھر میں مدفون مونا فناص نبی کریم سے ہے۔ حال حصرت عائشہ رمنی الترعنہانے خواب میں دیمھاکہ تین چا بذاک کے جريس اترب بصزت الوكرصدنق تعيمان كهامنول في بعمر كالمتهار حجرے بی تن شخص لیے مرفون ہوں گے کہ بہترین ایل ارض موں گے۔جب المعضرت صلى الشعليدوسلم مدنون موك حضرت الو مرصداق في حضرت عاكشه سے کہا کہ یہ ایک جانز تہاں ہے ہی اور دو جانز ہاتی حصرت الو کرصدتی اور حصرت موئے ایک قبری علی جرہ منرلفہ میں اتی سے سوروایت سے کر حضرت علیا عالیم و إلى مرفون مول كے -العالم الم مضرت فاطمر زمرا ومنى تشرعنها كوابسارنج مواكربسب عم يحرب مك جبتي رم مطلق نرمنيس ا در جه مهينه مي لعداي وفات مح زنده رمين-بعددون کے قبر شرلف برآئیں اوراصحاب سے کہا کہ تمہا سے ول نے کسے وارا کیاکتم نے مٹی آئیے بیغیر کے بدل ہر ڈالی - اصحاب نے کیا اے بنت رسول لنٹر خدا كالم سع مجورى سع معرحصرت فاطمه ف مقورى مى ملى قراطهركى إلقه مي كرسوتهمي اورراشعار سرم . فنطم مَّاذُ لَعُكَامَنُ شَعَرَّتُوكِيَّةً لَحُمَّكُ اللهُ الْكُلَيْشُمَّمُ كَى الْزَمَانِ غَوَالِيَا مُتَّتُ عَلَى مُصَامَتُ لِسُورَةُ مِن مَن الْكَيْلِمِ مِنْ مُنَالِمِ الْكَيْلِمِ مِنْ مُنَالِمِيا ترجيد كاجامة أسيوسو تكففاك قراحرصلي الترطليوسلم كايريا بين يوسي سادىء توشو ـ

ادراگردہ لوگ جب ظلم کریں اپنی جانوں بریعنی گن ہ کریں آ دیں تیرے بایس ادر مغفرت انگیس خلاسے اور مغفرت مانگیس ان کے لیے رمول معیک با دیں خلائے تعالیٰ کو تو بہ قبول کرنے دالا طبرا مہر بان -

سویں نے فلہ کیا ہے اپنی جان بریعنی گناہ گار ہوں حضور میں آیا ہوں کہ آپ میرے

ہے استعفاد کریے تاکہ حذرائے تعالی مجھے بخش ہے۔ قبر بنرلیف سے واڈآئ قک فَا فَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ال

که اس مدیث کوفتح القدیر نے دارطنی سے نقل کیا ہے۔ سلمه اس صدیث کو دار مطنی ادر بزاز نے نتج القدیراورابی خبریرسے ملاعلی قاری نے شرح شفایی نقل کیا ہے۔ ۱۲

کوئی میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت دا جب ہوئی ۔ سلف سے خلفت کا میں معادت کو بھی حال خلفت کا میں معادت کو بھی حال کرتے ہیں۔ مسلوات کو بھی حال کرتے ہیں۔ خلائی تعالیٰ ایسے فیصل عمیم سے بطفیل خیاب سول الشر صلا اللہ علیہ وہم کے اس گذام کا دوزگا دکو حبلہ یہ سعادت نصیب کرہے۔ آبین ۔ تم آمین

医医院:医院:医院医院医院

# 

### نصل و ل حُلي شرافي كے بيان ميں

قدمبارك مياز تها، زببت لمبانه بهت تصنكنا، في الحبلد لمبائي سے قريب تھا اورص مجمع میں آپ کھوے ہوتے سب سے سرطید معلوم ہوتے۔ رنگ ممالک سرخ وسفيرتها كربانكيني والاحت يعضى روايات مي وارد سي كرحصزت عاكشة نے حباب رسول الشرصا الشرعلية وسلم سے يوجها كرا ب زيادہ خولصورت ميں يا وسعت عليالسلام، آين فرايا كالما ملح را خي ايوسف أصبح بي مليع بول ييني كورا بالكيني اورمعاني مير ي يوسف خوب كور ي تعد. فأمَّل م ابن كات نے مکھا سے کہ آپ کے بانک مونے میں بندکمتہ تھا کہ نمک کی بین حاصیت ہے كدودم عكوآب ساكرليات ع مرحزكودركان مك رفت نك شد- اورهى كهان كومز ماركروتيا سيح ككه الشرعل حلاله كومنطورتها كدعالم كوآب ككفيت سے مکیف کرے اور خلق کو آپ کے سب سے ما نداق معرفت کردھے ۔ ظام عنوان اطن کا ہو اے لہذا ونگ ممارک میں ملاحت عنایت ہوئی بمرمارک بڑا تھا کہ ہوئے مارک فورساہ تھے نوم تھوڑے کھے اور تے مارک فورساہ تھے نواردا نہ سے کھوے کمھی دوش مبارک کے بوتے کھی ترمیہ کوشق کے اور مالوں کے بیج بی آب فرق کرتے تھے جے مانگ کہتے ہی اور گوش مبارک مزیرے اسے کم

L एड्र की रेप ए रेंडे की प्रेस भा

بنا مول ، نہ چھوٹے ۔ بیشانی مبارک کشادہ تھی گھی موئی روشنی ، ابروئے مبارک باريك يقتين كمان كي صورت ملي موتى معلوم سوتى تغييل اورواقع مين ملى ز تقيين ولو كے بچ يس كھے فرق تھا درميان دونوں امروكوں كے الكركة تقى كرعفتہ كے قت محول مانى تفى يحشمان مبارك برى تقين اورسفىدى من سرخى ملى سوقى تقى اورسليال نؤب سیاه تقیں اور بغر مرمد لگائے ایسامعلوم سوتا تھا کہ مسرمد لگاسے بٹرگان شرلف بڑی تھیں بوصورت رضادمارک نرم سے برگوشت لیکن نہ مھولے بوئے اور نہ و بے موئے۔ بینی (ناک مبارک بلند تقی اور نورانی دس مبارک برا تفاليكي زبهت فراغ كربرغامو- لبهائي سارك بهت نوبصورت تقيد وندان مبارك سفيد ومحل سقے بوقت كلام لؤراك كے وانتوں سے مكات معلوم موّماتها اورلوقت مستم محي ما نذبجلي معلوم موتى تقى - وندان مبارك من كشاد گى تقى آگے كے دانتوں ميں كوطى تقى جيرہ مبارك لمباتھاندايسالول كم بغابو مانند ووبوس رات کے بیا ندکے ورفشال تھا مکہ جو دموس رات کا عاند أب كي جير الح كاخوني كونننس مينجيا تصاحبيا نخير ما تراس سم ه سے روامیت ہے کئیں نے جاندنی رات بی خیاب رسول الله صفالہ علیہ كح يجهره كو ديكيها سويس عاند كي ظروف ديميتها تصاا درجهره مبارك كي طرف ديميتها تفاسوباالله كرتيرة مبارك عاندسے زياده احصاتها . ' ريش مبارك عفري موني عقى - كفف بال سين كويركرت تفكر دن مادك بدت نو تصورت تقى جسي مورت كى كردن سائخ بن وصلى موتى سے بخوب صاحت وشفاف دوش مارك مركونت وتونصورت و دون مؤرخ مول من فرق تقا - دست مبارك لمي تق - سورة بالتقول كما وركنوهول كريش قوى اورمصنبوط ملكرساد مدن كم والس سی تھے۔کفت دست مبارک برگوشت اور بہت کت وہ اور بہت نرم کرکسی دیباو خرير كى فرمى ال كى فرمى كونتين مينحتى يغليل كالسي كاسفيد تقيل فوشواك سع التي تفين ادر بال ان مين تقصيبيا كر قرطى نے ذكر كيا ہے ادرسيند مبارك حوالاتها .

بنت مبارک کویا جاندی کی دههای موثی تخدی - انگلیال دست مبارک کی لمبی ا ور خوشفاء درمیان دولول کنرصول کے مہنوت تھی ادر دہ گوشت یارہ تھا اسموا سوامانیز بعند كوترك وركرواس كح تل تضاور بال جيو في حجو في اوريومشهور ب لدأس من كلطيد مكما مواتفا يا تموج في حديث بشنت عالما تعصف مورات منین کے زدیا اب نہیں خانجہ ملاعلی فاری نے شرح شائل میں مکھا سے ہاتھو براوركنصون برا ورسيني براورنيد فيول برآب كحبال تقاورا يك خطباريك بالول كاستنه سنة ا بناف تفاجت وشفا أورسوااس كعبدك مبارك بربال من تع يشكم الساصاف وشفاف ونرم تها السامعلوم يواتفا كوياخوب سفيدو شفاف كا غذ ك الخفة تهد كييس بسينه وشكم مبارك مرارتها لعني نشكم سيني سا دينيا تفا الرتوند مونه نيجا وباسواكم بديما سوساق كمبارك بمواروصات وكول تصين فالعبله بأري ال ين تقى قدم مبارك كالمن يا يُركوشت تقداورت سي خالى اور انگليال بائيمبارك ك قوى اورخوشنا اور أكو من كي إسى الكى الكوسف سورى تقى يفونسكرس نونى وبطافت عبسى كديما سيدين مهارك وسعضوس تفى السي كرسب ويصورتول پر ترجیح رکھتی تھی گویا سب کاحس آپ میں جمع کر دیا تھا۔ ببت نونى وكل وشاك حركات سكنات - النيخ قربال مهر دارند تو تنها دارى بس بیت سے بھی آپ کودیدائی نظر آ اتھاجیا کرسامنے اور سراس کا یہ ہے کہ آپ کابدن فورتھا جیسا کہ شمع کی روئیٹ اس کا ایک مونا ہے اور جو چنر کہ اس کے مقابل موکسی طرف مو دوش اور منکشف موجاتی سے اور اسی سبب سے آگے ساید نتقاءاس بعيكرسا يحسم كشف ظلماني كاسوتا بد بطيف فرران كامولوي مامي ملتقيد نة كالمراد و كافر الله كل عال قطعه وقطع : بينهم والشت اليساير التأك مرافقين فقتد لعنى يركس كرسرواومت السالت كرمرزمين منفتد جرمارک سے خوشوا تی تعین عواب سے مصافحہ کرنا تمام دن ،اس کے اتحا

ين نوشبوآتى تقى ادرع ق شراهي إليا نوشبودارتها كر بعبنى بيبول في شيشه بي بعرد کھا تھا، دلہنوں کے بجائے عطریہ دکا دیتی تھیں۔سب نوشبولوں سے اس ك خوشبوغالب منى تقى بحس كوچيدي آب نكل عبات اس سے خوشبو آتى بيا مك كديورووال نكلمة مؤشوس بهجان ليتاكرة ب اوهرس تشريف مركم یں۔آپ جہال قضائے ماجت کو بنتھتے وہاں سے نوشبو آتی اور زمین آ کیے فضلد کو جیں النتی - بیشاب میں آپ کے قدارت اور مدبونہ تھی۔ رات میں ایک بارأب في برتن مي ميشاب كياتها امهمين في دهو كم سع في ليا مطلق نه جانا كريشاب المان أن الماكر فراياكة تراسط كمين و كه كا - له انقهان مكها سے كدبول ومراز أب كالخس فرتفا عنيا نوعيني شارح بجارى نے مكھا ہے اوركها ہے۔ ندبہ امام الوحنيف رحمة السركايسى سے خوست والے كو ونيا کی چیزوں ہیں بہت بے ند تقی اس سے کہ آپ کی مصنوعتی اور بھی ونیا کی جیزو ين آب كوعورين بهت ليسند مقيل اورآب كوخدائ تعالى في عالس مرد محرار طاقت دى تعى اورىعى دنيا كى چيزوں مي آپ كو اجها كها با بند تقاء را دی مدیث نے کہا کہ دوجیزوں سے تو آپ نے حظ اسٹایا نعنی توجید اورنساء سے اور میری چیز لعنی طعام سے آب متمتع ناموے بلکہ قصداً آپ معوك ربت يهال مك كرفتكم مبارك يرميقر فا ندعت اور باوصف ايساب كے مباشرت نسأدير قا در بوناكد اليك دات بيں سب ازواج مطهرات مے ياس موات سفار قبيل معزات سے بدن مبارک کو روحانی طاقت می محتاج طعام وبوى كاحصول طاقت بي ندمقا اس كية آب كوظة كا روزه ركها ما نزمقااد اُمّت كونا جائز ہے۔ آپ نے فرما ياكدكون متر ميں مجدسا سے ميں خدائے تعالى كے

کے مراس بات کا آپ کو طے کا روزہ رکھنا جائز تھا اُ مّت کو مبائر نہیں۔ ۱۷ کے دوزہ وصال معنی مغیرافطار ہے وربے روزہ رکھنا۔

ياس مات كورسا مول فعل في تعالية مع كلما بلا وتياس لعيني لب غيائي وها کے دنوی کھانے کی محص حاجت نہیں ہوتی ۔ کھی مدان مبارک برنہیں مبھتی تھی اس سبب كركهي تحاست يو المعنى سے السے جر الحر ير كسے معظ حس جالور مرا بعاربوت جب مك آب سوار رسته الحل دراز بذكرتا - آب سن مبارك سبب بوجا تا تقا کھاری کمؤول کے شہری موجا۔ منے کا اور کھی ایک قطرہ اس کا طفل شرخوار كم منه بن والت مبتراز شرما دراك قوت وتباكه دن بصرحات اس كودود صينے كى نبوتى اورسوتے ميں اگرچية ملصيں آپ كى سند توتمى الكونى ك آپ کا بدار رہالبزاع اس وقت آپ کے پاس بائی کرنا سب آپ سنتے اورسونے سے آپ کا وصنونہیں جا تا تھا اورسونے ہیں آپ کانفس بعنی سائس ليناظام سوماء آب خرافا كبي تقبي ليته تصاس يحكر خرافا ايك آواز نايسند ہے۔ اور فدا کے تعالی نے سب ماتیند ماتوں سے آپ کو منزہ کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محتث في الى لقرر سرمون فرآ ف كابيان كياسى - بدن مبارك ورجاميمار يس بون بس مرق من دريه و مريث من آيا سے كات كفيلى النوك الله العني آيا بين كروى كى جول وكله لماكرته تقع مى تين نے مكمواسے مراديد سے كسى وركى جول الم المحالم المراحة في على ال كو وقع كوف كريد الما يكوا وكل ليت تصاور لعصنول نه مكما سخص دخاشاك عيره سعصاف كرن كوكيرا ومكمه ليته تعاورتى الواقع امكان نه تفاكه السيحسداطهرا وربطيف وركساس معظرو معنبرين حون ميسے يون توبيت كثافت ميں سيدا موتى سے اور آپ كولاكى اورصفائي بهت نيندتهي اورميلا كحيلا يريشان سنفي كومهت ناك ندفز مات تص ملكم السيشخص كوآب ني مثل شيطان فرايا - بالول كو دهون اوركتكهي كمن كا ورسل عيسل لكان كاآب نعظم وياسدلكي ذاس قدركداكة اقوات اسى میں شغول دسے اور عورتوں کی طرح نیاؤننگار کیا کہے۔

# فضل و ومرى اخلاق كريم كے بيان ميں

خلائة تعالى في فراما الله لعلى خُلُق عَظِيْد لعنى مِشِك تمهارا خلق بت براعده ب كرجب حق تعالى نه آب كي خلق كوعظيم فزمايا بيخيال كرنا جاسي كركيے عمدہ اخلاق كرم يتھے عصرت عاكشہ صى لنتے عند سيكسى في آ كے اخلاق كوريها - المهول في كما كان خُلْقُ فران أي المعرُّ الكار المعرِّ الله المعرِّ المال حميدة قرآن مجيدين مذكور بي السيان متصف تقے - وضع آپ كى با وقارتنى جو ايك باركى آب كو ديميتا ميت كهآبا مگرجب مثر مت حصنوري سيمشرت بوتا اوریات جیت کرنا تو آئے کی مجت اُس کے دل میں آماتی - ملاقات میں تقدیم سلام کی فراتے متنظراس بات کے نہ رہتے کہ وہ تحقی سلام کرے۔ ہرایک سے بكشاده ببشاني وروك خندال ملته يحسى آب كى زبان موطش يا كلام درشت مارى نربونا يوكون آب كويكا واآب فرمان ليك بيني ماصر مول اصحاب ين مهي ياؤل نريسيارت حس معلس مي تشرف لے حات كار و معلس مر بليد عاتے، تصد بالانشینی اورصد رمفل کا شکرتے اگر کوئی شخص آپ کا بات پیرالیا جب لك ده نرجيور أآب نرجير التي كمبي كسي تحفى كوآب في الين إلق سه بنبس مارا مرجها دیس اوراسی ذات کے بیے بھی آب نے بدلہ نہیں نیا اور کسی مزعضت بنبس كرتے تقے كرجب كر صدود آلبي سے تجاوز بولدراس وقت مي فدائے تعالی کے واسطے ایساآپ کو عضن سوتا کہ کوئی تاب نہیں لاسکتا۔ بھی عورتين حرآب كوابية كام ك ليدسات ليتي أب سائة مولية ادركام كردية-وك يهودي كاآب يركيدون تفالوعده معينه مؤوروعدة منقصني نهين مواتفاكه

اه يرقصد بشرح شاكل ملاعلى فارى مي بروايت طبراني وحاكم وابن حبان مهقى مذكور س

اس نے آکے تقاضائے شرید کیا ہوں ہوں وہ ورشتی کر اتھا آپ نری فراتے ہے۔
اس نے کہا کہ تہا سے خاندان ہیں ایسی ہی نا دہمندی حلی آتی ہے۔ اس مات کوشن کے حضرت عمر بے تا ہے ہوئے۔ اس بہودی کو زجر (ڈانٹا) کیاا ورکہا کہ اگر تواس معیسی شریف ہیں میں شہونا تو ہیں تیری گرون ما ڑا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرایا کہ تہیں عبلی شہونا کہ مجبر سے اوا کے لیے کہتے اور اس سے نقاضا نری کے لیے کہتے اُس کو زجر نہ جا ہے تھا کہ مجبر سے اوا کے لیے کہتے اور اس سے نقاضا نری کے لیے کہتے اُس کو زجر نہ جا ہے تھا ہوا گرائی کو قرضندا واکر واور بیس صاع عوض اُس سے جھگر نے کو زجر نہ جا ہے تھا ہوا گرائی کو نہ دیا اُس کے دیا دہ دو جب اُس بہودی نے پہال تک دیکھا اُسی وقت ایمان لایا اور کہا کہ میں نے کہتے اُس کو دیت کا اُستان لایا اور کہا اُس سے ورشتی کرسے وہ نری کریں۔ مجھے اس صفت کا استحال منظور تھا سو ولیسا ہی اُس سے ورشتی کرسے وہ نری کریں۔ مجھے اس صفت کا استحال منظور تھا سو ولیسا ہی اُس سے میں تو اُس کی ترم خوتی بہاں تک تھی کہ خوالئے تعالی اُس کے دیا تھی کہ خوالئے تعالی اُس کے دیا تھی کہ خوالئی اُس کی تعریف خوالئی اُسے درشتی کرنے خوالئی اُس کی تعریف خوالئی اُس کی تعریف خوالئی :

موت کے بیے بریتہ کے اور بھی غلام خادم سرتن یائی کا لاکے درخواست کرتے کہ

رکت کے بیے بریتہ کے اور بھی غلام خادم سرتن یائی کا لاکے درخواست کرتے کہ

میں وست مما رک اس میں ڈال دیں ہے۔ اُن کی خاطر سے اگر جہ جا رہے کے

دون موتے ما تھا اُن کے برمنوں میں ڈال دیتے باآ ٹکہ لببب سردی کے تکلیف

موتی تھی یحبس میں اصحاب سے بے تکلف دستے اور اصحاب برحنس کی بائیں

جو خلاف شرع نہ ہوئی اگر حی ظرافت کی ہوئیں آپ کی معبس میں کرتے ۔ ایک حجا ایک معبول نے ایک معبول کے

دیا ہے کی عبس میں ڈکر کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو میرے سُت نے خوب نفع و یا

لوگ متی ہوئے انہوں نے کہا کہ ہی سفر کو جا تا تھا ہیں نے برستن کے لیے ایک سنود

لوگ متی ہوئے انہوں نے کہا کہ ہی سفر کو جا تا تھا ہیں نے برستن کے لیے ایک سنود

ان نفع دیا ۔ ایسی با تی بنہی کی بھی عبس شراعیت ندگور ہوتی تھیں ۔ آپ بھی کھی مزا

لینیمنی کی باشتراصحاب سے فراتے تھے گرسوائے سے کے نہیں فرائے ہے ایک شخص نے آپ سے سواری الگی آپ نے فرمایا کہ میں تیری سواری کوا دنگی كابحير وول كا-اس في كهاكرين اوشنني كابجير في كركمياكرول كا-اب فيلا كراونث اوملنى كر بيخ ننبس موت بن توكس كے بوتے ہي سويہ بات ہي تعی مراه ظرافت آب نے اس طرح فرایا۔ ایک شخص رام ام گاؤں میں رہے منے کا ڈل کی چیزل بطور بریہ کے حصورا قدس میں دیا کہ تے تھے اور آپ انہیں منهرى چيزى خرير كروياكرت تصاور فرايا آب ف فاهن باويتنا وعنى ما يعنى دامر سارا كاؤل كارتمى سے اوريم اس كے شہرى بي بعينى ده كاؤل كى چيزى تركارى دعيره معارتيم اورم شهركي بيزي اك كوفريد ديتي ايك دن زامر بإذاري كيم من آني وسي تق اي ندماك أن كولس بيت س لیٹالیا۔انفول نے وہمانہ تھا کہنے مگے کون سے حصور دے بھر حب اُن کومعلوم مواكرات بير ميتيراسي برن مبارك سيخرب عيثادي - مهراب نيفراما كون مول لیا ہے اس عمراتم کو - زاہر نے کہا قیمت تو نیری مبہت کم ملے گی وہ سیاہ فام تصاورصور سرک اک کی اچھی نہ تھی اس سب سے انہوں نے یہ بات کہی ہے فام تصاورصورسر الكي الحيى ندنقي اس سبد فراما لكين خدائ تعلم لي كه نزديك تم كم فتيت نهيل يعني الشَّر قعل الم نزديك تم بين فتيت بومقربول مواورنه كيدمقبول حذا بوت كرجناب سول متنصل الشر عليه دسلم كالمح محب اور مقبول تقدر اليي اليي بانتي طرافت كي ب كدواسط طيب تولوب لمين كرا والمنفقة فراياكر ترتع آب اب كام اب إلق م لياكت تصحب إزراكيراسي ليناياابني كمري كا وُره والينااوركام كفركا كرلينا حصر انس بن الكراب ك فادم تع ده كمية بن كري في وس برس آب كي فريت ئ فيم ب خداك كدستم و صنرين جن قدرين آب كاكام كرّا تقا اس سے آب بيرا كام زياده كردية بي اوركبي وس بيس كي عرصدي آب في جوركانهي اور مذ اكت كما اورنه مجى يد كماكه فلاناكام كيول نبي كيا-يا فلاناكام كيول كيا ورسوارى

فرات معرباه تواضع برسواري را ونظ بر كھوڑ بے برجیر مر درا ذگوش مر ا در اسماب كساته كام مي مثر كي بوجات ته- ايك سفرس ايك اضحابي نے ایک بکری ذیج کی کھانے کے واسطے اور آلیس میں کام لقسیم کر لیے۔ ایک نے کہا کہ کھال صاف میں کروں گا- ایک نے کہا کہ گوشت میں نیا وُں گا- ایک في كماكم بن يكاوُل كا يترب في فراي كر حبك في ملايال من المفالاوُل كالصحار في كما كدير كام معي م كريس كي آب كاس كونكليف كريس - آب في دايا كم فلات تعالى البندكر اس اس بات كوكراكة وى البيخ رفيقول مي متماز موے معظے اور کام میں شریاب مربو- اور آپ ماکے مکر ایل انتقالائے۔ مفكو ومترلف مي سے كردب آب كومسى س تشرلف لائے و ملقے اصحا بعيرية كوف نبوت اسب سدكها نقت تفركة بكورات اليند معنى نظر شفقت ماس خيال كه ما دمار كھوے سونے بس كرمروقت كى الدوسے وكون وتكليف موكى اجازت دسے ركھى تقى كد كھرے ندمواكرين صحاب بقصائے الاستوف ق اللاحب كاربند الوئے - اس مدیث كار مطلب منہیں ہے كہ كھڑا ونا تغطیم کے لیے منع ہے۔ ای اوری نے رسالہ البیان فی آداب حلة القرآن ين اس مشلد كو مكتف سے اور ایک رسالہ مالحضوص اس مسلمی انہوں نے علیات تصنیف کیا سے اورا مادیث سے بدلائل قریم جواز قیام کو ابت کیا ہے۔ آپ مكينول سيهت عت ركت تع برامراور عزب اورغلام اور آزادكى وعوت قبول فرات والى مفرف اورعزت كى توقر كرت يجب مرتبهراك سے معاملہ کرتے۔ اپنے اصحاب کو بہت دوست رکھتے تھے جو بار بو اس کی عیادت کوتشرات فی مات اور عنز ده کے گھرواسطے الم برسی محالت لین معات يوكون مدية التول فرات اوراكثراس كابداكر ويتاسى تدريا اس سے زیادہ اور نشبت اکثر آپ کی قبلہ روسوتی اور ایک مجلس مین نٹوسوا بارا سنعفار كرتيا ورنماز لمبي مرشق أورخطبه حقوما أورباس كترت نماز مرفق اور

تهجد من قيام كرتے كريا وُل مبارك ورم كرجاتے لوگوں نے عرعن كيا آب آئى محنت كيول كرتے ميں ۔فدائ تعالے نے آپ كى اكل مجھيلى خطائيں معاف كر دى من - آي نے فرمايا أَفَلاَ أَكُونَ عَنْبِدُ الشَكُونِ اللهِ يعنى جب التُرتعالي في مجربراتسی نهرانی کی سے توکیا میں مندہ شکر گزار نہ منوں اور شکراس مالک کی نوازش كادا ذكرول - أب سو سنت تقے تو تعبتم فر الت تقے كھي ادار سے نہيں سنت تقے اوركلام اس طرح فرلمت من كرسامع اليفي طرح سمجه ف إكثر كلام كو واسط لقنهم سامع کے تین بار کر رفر اتے اور سرایک سے اس کے فہم سے موافق کلام کرتے ا درا لله حل حلاله نه آب كوحوامع الكلم عنايت فرمات تقط لعني ايسا كلام كرعبات تقوطى مواوزمعنى بهت بول جيس إنها الأعنمال بالنبتات سبعل موافق سية كربي لعين جبين نيت مو وليامي عمل كالبيل على اس مديث سعمد بإمال دینی درنیا دی ناست بوتے میں اور علمائے محتمین اور فقهانے ایک فتراس کی مشرح مين محصام من حسنواستلام المكوع بتركيد مالدكيفينيار معنى ومى كى خوبى اسلام مى سے بربات سے كرحس بات ميں كھے فائدہ نہ بوندر ہے۔ يہ صیت بھی صدیا امور دینی و دنیوی میں کا دا مرے - اسی طرح بہت سی صدیثیں بي- شجاعت اورسخاوت بي آب سب سے غالب تھے بنتماعت كا يہ مال تعاكر حنگ جنین می حب وقت مشكر كوانتدار می سنرمیت مونی تقی آب نے الي العالم المرام ولدل تفاكك مرهايا اور روز مرضي عند : آئا النبي لَاكترب ١ أَكَالِبُ عَنْدِالْكُطُّلِبُ مي نبي يون صوط نبي المي بون بينا عبدالطلب كا اورصحابه نے بان کیا کہ حوزیا وہ نوٹ کی حکید رط اور میں سوتی تھی آیے ہی تشاہیف مطعة ادريم لوك حاكمة سي كي نياه ليية اورسخاوت كايه مال تقاكد كمني كتي اكل مح تواب بي لا نهبي فرالمت تف حتى الوسط اس كا مطلب بوراكردية سق اور حونه بوسكتا تقا تونرى وخوش اخلاتى سے حواب سنتے اور اس طرح خرچ كرتے كم فقر ذاداری سے نہ ورتے سی کو بعض کفار صبیص فوان بن المید بسبب آپ کی سخاو کے سامان ہو گئے۔ ان کے سی بی آپ کی سخاوت ہی رہنج و ہوگئی۔ صفوان نے کہا کہ غیر بی سے ایسی سخاوت ممکن نہیں۔ سب عادات بین فروسی اور قواضع فراتے۔ کا غیر بی سے ایسی سخاوت ممکن نہیں۔ سب عادات بین فروسی اور قواضع فراتے۔ کو غیر بین اللہ بین بین نشروں کی طرح کھا تا مول اور کھانے کو کہی رہا انہ کہتے لیند ہو اتو کھا لیتے نہیں تو اموا ور بین اور گوشت بیند فراتے۔ بکری سے دست کا گوشت بیند فراتے۔ بکری سے دست کا گوشت بیند فراتے۔ بکری سے دست کا گوشت بھی آپ نے کھا ہے۔ سیمان تدکر کے کھاتے اور ہم کا م کو بہت مرغد ب سے کہ ما بین ہاتھ سے کھانا کھاتے مگر استنجا اور ہم کا م کو بہت ایسی بیا ناکے جھاڑنے بیں ایسے کام بائیں ہاتھ سے کرتے جس چنر بیٹی گو آ و سے بھیسے یا ناکے جھاڑنے بیں ایسے کام بائیں ہاتھ سے کرتے جس چنر بیٹی گو آ و سے بھیسے کی لہمن یا کھی بیاز اس کو نہ کھاتے اور نالیند فر اپنے یہ سواک کو بہت و دوست میارک گھوڑا ہے کہا سواری ہیں آپ کو گھوڑا اس سبب سے کہ باعث موصفائی اور بطافت کا سواری ہیں آپ کو گھوڑا اس سبب سے کہ باعث موصفائی اور بطافت کا سواری ہیں آپ کو گھوڑا اس بہت بیند تھا۔ وست مہارک گھوڑے سے کی بیشیانی پر بھیرتے اور آپ نے فرایا یا کھوڑے۔ بہت بیند تھا۔ وست مہارک گھوڑے سے کی بیشیانی پر بھیرتے اور آپ نے فرایا کو میت اور آپ نے برکت نبرھی ہے۔

## فصل میسیری معجزات کے بیان ہیں

حباب دسول الشملى التعلیہ وسلم کو التعمیل الله نے بیتیا رمعجزات عمایت فرائے اور جو بوم معجزے ہرمغیم کو التعمیل کو سب طے اور علمائے می تین ور الله سی خوات ہم کے بال بعضوں نے صوف معجزات ہم کے بال بعضوں نے صوف معجزات ہم کے بالہ بین سیوطی نے حصالص الکبری ہم کے بیال الدین سیوطی نے حصالص الکبری ہم کے بیال الدین سیوطی نے حصالص الکبری میں کے بیال الدین سیوطی نے حصالص الکبری تصنیف کی ۔ اگر حید راقع الحووف نے ہم کتاب نہیں دیکھی لیکن ہیں نے اہل علم سے منابع کے بیان مندرج ہمی اور محقق سنا ہے کہ علمائے تھی بین مندرج ہمی اور محقق سنا ہے کہ علمائے تھی بین امراز محجزے اس میں مندرج ہمی اور محقق سنا ہے کہ علمائے تھی بیان المحلی المبین نے لکھا ہم کہ بین نے لکھا ہم کے بیان المحلی المبین نے لکھا ہم کے بیان کے لئے بیان المحلی المبین نے لکھا ہم کے بیان کے لئے بیان کی المدین نے لکھا ہم کریں نے لئے بیان کے لئے بیان کی المدین نے لکھا ہے کہ بیان کی المدین نے لکھا ہے کہ بیان کے لئے بیان کی المدین نے لکھا ہے کہ بیان کے لئے بیان کی المدین نے لکھا ہے کہ بیان نے لکھا ہے کہ بیان کی المدین نے لکھا ہے کہ بیان کی المدین نے لئے لئے کہ بیان کی المدین نے لکھا ہے کہ بیان نے لکھا ہے کہ بیان کے لئے کہ بیان کی المدین نے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کی المدین نے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کی کی کے لئے کہ بیان کی سیون کے لئے کہ بیان کی کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کی کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کی کہ بیان کی کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کی کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان کے لئے کے لئے کہ بیان کے لئے کہ بیان

فيآيات رحمة للعالمين صرف معجزات عاليه كيبان بين تصنيف كياب اوراتهزام كركے وى معجزات مندرج كيے بن حو مروايات معتبره كتب حديث بن وارد بان ادرتين سومعجزے اس ميں مندرج بن اور بسركت آيكر مير وَمَا اُرْسَلْنَاكَ اُجَ وَ يَحْدَدُ اللَّهُ عَالَمْ مِنْ - السِّي تهيدا ورتقر بروترتيب ماوراس رساله كى موتى سے كم مقبول طبا لي حبايا مل علم ودين سے - أميد سے كه ضرائے تعالىٰ اوراس محصبيب نے بھی مقبول فرایا ہو۔مطاوی عالات اس کتاب میں بہت معزات مذکور ہو سے ہیں اس بیے کرمعیز ات کی السی کثرت تھی کر کم کوئی معاملہ آپ کا معیز ات سے نمالى موتا تها . اس مقام مى بچاس معجزات شرلفنه مكت عاتے بن : معج في عدة ترين مجزات قرآن عبرس كرايسامعخره ادركسي مينم كوعنايت نبي سواسب انبیا محمع خرے ایک دقت میں ظامر تو کے معدوم توجاتے تھے اور یہ معزه آپ کا ابتاک که ابتدائے نزول سے بارہ سو انتقبر مرکس موئے باتی ہے اورقيامت ك باقى يسع كا فضعائ عرب كر فصاحت والماعت بس معدال تفاور فی البدیر قصیده طویلدا ورعبارت نثر مسجع طویل تے لکلف کدرما کرتے عقے اس كے تقابله سے عاجر زہے آپ نے برطا أن سے كها: كَالْتُوْ الْبِسُورَةِ مِّنِ مَّتِ لِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ان كُنْتُمُ ملدتين - رب، عم) كارتم سي موسية وه برابرسوره إنَّا اعْمَايُنْكَ الكُونَةُ كسب سورتون مي صحوق سے دنيا سكا ورآج یک وشمنان دین که فکرس تخرب اسلام کی سمیشر رہتے ہی اس بات بر فادر نہ سوئے ادرقرآن مزلمن ببت سي يين كويول بيشتل مي كدا ينده بسي خردي تي ويسا ظهورس إمثل قبل زمال سجرت فارسيول اور رؤميول مي ايك زمين تصل وب يرودان مون اورفادى فالب آئے دوميوں پر جوابل كتاب مى مكر كے كفار فوش موئے اور کہنے مگے کہ فارسی اہل کتا ب نہیں ہیں وہ غالب آئے رومیوں برجواہل کتاب - とりとうかのい

ہیں اسی طرح مرک الل کتا بنہیں وقت حنگ مختروں سرکہ اہل کتا بہی غالب میں مكا - الشيط حلالذف انتدائ سوره روم مي خردى كه في الحال توفارسي روميول ير غالب آ گئے ہی مصر دوی فارسوں برغالب آجا وی گے حیدسال میں نوبرس کے اندر سومطابق اس واقعه کے سوا اورجس روز کہ مسلمانوں کی فتح کفار سر بدر میں ہوئی ، اسی دن فارسیوں سر رومی عالب آئے اور السمل طلالہ نے اُسی دن آمخضر صلى الشرعليه وسلم كومطلع كما اوراس آيت بي ايك وري بيشين كوني كالعي ظهور سوا-اس آست ميل سے كومئن تَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصُواللَّهِ رَبِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ رَبِّ عَ اللَّهِ اس دن نوش موں كے سلمان الله كى مدسے مطابق أس كے معى واقع موا كم سيس مان رومي فارسيول مرغالب الشيائسي دن كه روز بدر تصامسلانول كي مدد سوئی مذائے تعاملے کی جانب سے کہ خوش ہوئے فرشتے مسلمانوں کی مرد کے لیے اذل موت اورفت عظيم كم باعث تقويت عظيم بووك المانول كوحاصل مولي اوراللدتعالى في قرآن مجله من خردى تقى كريمودى كميميسى روائى بين مسلانون ير غالب نہوں کے اورمطابق اس سے واقع سوا کہ بیودی بنی قرنظیرا ورسی تصنیر اورسى فنيقاع اورخيروا بيسب كيسب سلمانون سواراني بي مغلوب يحف كسى فيصلما لأل مرغلبهم يايا اورالله تعالى في قرآن معيدين خبردى كداصحاب رسول الشرصال الشرعليد وسلم كو خلافت را شده ملے كى اور ان كے دين كواك كوت نوب قوت وشوكت موكى مطابق اس كے عاديا رباصفا خليف واشد موئے ا در دین اسلام کی اُن کے وقت میں مڑی قوت ہوئی ۔ اسی طرح اور بھی بیشین گوئیا فرآن مجديس بن كركت في فيروعيره بن مركورين اوررسالالكلام المبين بسي سي نى الحبله ينفسل مدكوريونى بى - معجزة ميح بخارى ادرسلم بى سے كرخاب ول الله معجزة صع الشرعيدوسلم ففرا يك فيامت سيد مكر حجازين اكراك تكلي كاس

کی دوشنی سے شہر مصبرہ کی بہاڑیاں جن کا نام اعتماق الابل سے روشن مول گی ایک اللہ ين تصل مدين طيس كے اكر آك بطور شرر كے زمين سے نكلى ا دراك مت كدي بهرمعدهم موكئي . تفصيل سے عال اس آگ كا حبل الا بياز في الإعباد نباد الجازيس كرأسى زمانه ظهوري قطب الدين قسطلاني رحمة الشرعليد في تصنيف كي سي اور "اریخ خلاصتهالوفا باخبار دا دا المصطفیا میں کرستیسمنه و دی گی تصنیف سے اور حذب القنوب الى ويار المحبوب تصنيف شيخ عبالحق وبلوى مين مذكور سے اور كام لمبين يس معي احوال اس كافي المجله مشرح سے معجز وسل سنن الوداؤ دميں كه انخضرت صلى لله عليه وسلم نے فرما يا كەقىبل قىيامت كے ترك مىللان كے ايك شہركوكرمسلانوں نے آباد کیا مواکا اور اُس کے نیج میں دھلہ ہو گا گھیرں گے اور سلان وہاں کے تبن قسم مومائیں کے لعصنے بادشاہ ترک کی نیا ہ میں آ مائیں گے دہ ملاک مول کے اور لعصنے انیا مال واسباب اورعیال واطفال ہے بچے مصالیں سکے وہ میں مالک ہوں کے اور لعصفے متصارلیں گے اور لوس کے شہدیوں گے۔ انتہی مطابق اس کے واقع ہواکہ ترکان تناری نے شہر تغذاد کو بنے میں اس کے دھلہ ہے۔عبد متعصم بالتنظيفي عباسي بن آكر كهراا ورخليفه لغبرا داور قاصني دغيره منياه جياه كعبا دشاه اتراك كے پاس ماصر سوئے اس طالم نے لغداد سے كوج كيا دوسرى منزل مين ان سب كوفتل كيا اور كيه لوگ مع عيال داطفال مهاك كيم وه ميمي ماري كيم اورتساه موئے ادرایک جاعت نے جہاد کیا ان کا جہرہ کلگونہ شہادت سے ملین سوا معجز مي عارين يا سرك يداب في مايكروه باغيول كالضي فسل كريكا . مطابق اس کے داقع سواکہ وہ حصرت علی کےساتھ تھے درنشکرامیرعادی وہنی اللومند) ك التصفيقة للتوك معجرة أب فضررى في كرمصرت عثمان الموسي شهيد لے اعناق الابل بواس صربت میں اقعے ہے اس کی مثرت اکثر شارحان صربت فی گردیں اوروں کی ملھی بن كريتد في شرح مشكوة شراعيين مكام إعاق الابل بعث كي وشيول كأج سيد وريمعني مبت مناسبين ١٧٠٠ کمه اس دائيت ميمولي مواكر حصارت على غليف مرحق تقدا و رحصارت ميرمعا دير ساحتها دى خطا واقع مو لي جس پر شرعًا كونى مواخذه نبي موسكة النباحضرة الميرمعا ويرطعن كزاكسي ط ح مائز وروانبس. ١٠ ونامش

سون كے مطابق اس كے دا قع سوا معجز والعصرت على صنى المعنا كے حق مي آپ نے شہادت کی خبروی تھی کہ اُن کا قاتل سرس عوار مارے گا۔ وار صی سرخون سے کا مطابق اس کے ہوا معجزہ معن حضرت الم حسن رصنی الشرعند کے حق میں آپ نے فرایاتھاکدان کےسبب سے اللہ تعالی مسلمانوں کے دوبر ہے گروبوں میں صلح كرا دے كا مطابق أس كے بواكر مصرت الم حس في مصرت امير معاور سے صلح کرلی مجزہ حضرت ام حین کے لیے آپ نے خردی تھی کا کر الم میں شہید موں کے مطابق اُس کے ہوا معی وا معی وا معی والے نے خردی تقی برؤمصرت عرصی الشعنه کے وقت میں فتح ہوا۔ معجر ہ اسے فخردی تقی كسفيد محل كسرى سي جونزان بع ملانون يرتقنيم موكا ومطابق اس ك عبر صرت عرس مواكر مصرت سعدين الى وقاص في شهر ملائن داراسعطنت بزدجروبادشاه فارس کو فتح کیا اور ول سفید کا خزانہ کہ اسی شہرس تھا مسلمانوں کے باتھ آیا۔ معجر و عارجبول كخطورا ورمونے ذوى النديہ كاك ميں اوراك كيمقتول سم نے کی باتھ اشخاص اہل حق سے آپ نے خبر دی مقی مطابق اس کے عہد حصرت على مي واقع مواكد خارجبول في جاؤكيا عبداللدين ومب ال كامدار تعااور صفرت على نے نظران بر اے ما کے انھیں قتل کیا۔ حصرت الوسعیدری وادى اس مديث كے صرت على رضى الله عنه كيساتھ تھے اور دوى التديه كماس كالك المحة مانذيتان عورت كح تقاجياكة ين فارشادكيا تها فارجون ي پایگی معجزة الله را نصنیول کے بدا سونے کی آپ نے خبرری تھی اور فرایا تھا کہ وہ مجزو الله المان كور اكبس كے اور صفرت على كو بہت بڑھا ديں كے بطابق اس كے بوا كر صفرت على كے وقت ميں باغوائے عبداللدين سَا فرقدُ روافقن بيدا بوا معجرة الله الله معضزت عمر کی نشبت آپ نے خبر دی تقی کہ فقنہ اور فسادا آن کے سب سے سند مله ذوالتديه نبائي منته مضمومه وفتح والمهمله ويائ مشدوه وبالصبيغة تصغير لقب سرقوس ابن زمبر كاكريه مروار تعاخوارج مين - كذا في القاموس ١١ مندوه الشرعيب

رہے گا بینی دین اسلام کا تنظام اکن کے عبد خلافت مک نوب دھے گا مطابق اسی کے سجرہ موا مرحزہ ایس نے خردی تھی کوئٹن بادشاہ فارس کے سراقدین الک کے باتھوں س بہنائے ماوں کے مطابق اس کے حضرت عرکے عبد میں ہوا کہ حضرت معدین الى دَقاص نے غنائم فارس میں تکن بز و کر دیا دشاہ کے بھیجے تقے حصرت عمر نے سراقرك التقول مي بينائ -ات برع تع كر سراقر ك كنده تك ين ف تعضول کواس متقام بریشبر سواے کوئنگن سونے کے بقے اور زادر بیننا مردو كومطلقاً حوام سے بالحصوص سونے كا بھر حضرت سراقہ نے وہ كنگن كيس بينے اور حضرت عمرنے کیے بہنائے سوجاب یہ سے کہ سراقدان کشنوں کو سینے نہیں رسے ملکہ حصرت عمر نے واسطے تطبیق خبرانحضرت صلی الشرعلیہ وسلم کے سمراقیہ کے اعقول میں وال دیئے تھے تھے تھے ممراقہ نے آثار والے میخر ہ<sup>وا</sup> آپ نے خبردی تھی مغروط كمسرفتح موكا ادرابو درس فرمايا تفاكه مصرمت تم دوا دميول كوايك اينط كي ملرير حمارت موئے و محمد کے تب ال سے ملے آئو۔ مطابق اس کے واقع موا بعضرت عرك دقت بي مصرفتوح موا حضرت الوزرين ايك دن عبدالرحال ترصبل بن حسنه اور ربیعیه اس کے بھائی کو ایک اسنیط کی حکمہ سر حصکر طرقے دیکھا اور وہاں سے علية كر معي إلى حفرت عمر ك يداب في درايا تعاكر شهيد بول كرمطال مغزه اس كے سوا - ابولولم موسى كے ہا تقسے كم نماذ يرطف بين صبح كے وقت اس نے زخی کیا تبهید ہوئے۔معخرہ کا عدی بن حاتم سے آپ نے فرما یا تھا کہ ملک عرب معزہ کا میں سبب انتظام اسلام کے ایساامن طراق ہوجائے گا کہ تم دیمھو کے کہ ایک عور تناكيا ده شر رسوار مو كے حرف سے كے ليے آوے كى اور كھ فوت اس كو موائے فدا کے سنی کا نہو کا مطابق اس کے بوا اور عدی بن حاتم نے زن تترسوار كونها حيره سع كريا أفي تقى ديكها معيخ والسي في نبردي تقى كامج الزيت بركم فيقران ايك طرف دينے كے حكتے ايسامعلوم مؤماسے كدان بي سل چيرا سے

له چرو ترج عراق مي كوفر كي معلى كم سعبت دور بعزيا ده ب ايك مبينك راه سه -

خون بھے گا مطابق اس کے عبد میں تر بد ملید کے واقعہ حرہ وہی واقع موا۔ مدینہ كولك يزيد سے منحرف مو كئے اوراس كے عاكم اورسب بنى اميدكورية سے الكال دما يتر برند في مسرت من عقبه كو ايك برا الشكر نو نخوار الد كر مد منه ريسيا ادراس نے ماکر بڑی خوزری کی ادر نہاہت ظلم کیا یخون اعجار الزیت برہا ہوہ كيته بن حضر بلي زمين على موني كوالسيي مي حكر مراوا في موني تقي لهذا وا تعد حرة اس كانام موا معجزة الي نے خردی تھی كرميرى ملت كے لوگ دريا مے شوريس ميزوا جہاز برسوار ہو کر جہا وکریں گے درام حرام سنت لمحان ال میں بول کی مطابق اس ك عبد مضرت عثمان رمني الشيفة مين مواكه ما مارت مضرت معاويه دريامين جهاد موااورام حوام تھی وہا تھیں ملکہ سواری کے ویرسے کر کے بھرتے وقت مرکشیں۔ المن معرف البي ني فررى تفي كه ا ذواج مطرات يسب سع سع وفات أن بى بى كى سوكى جرببت سخى بى - مديث بين لميه باتدوالى كمايد سے زيادہ سخى سے يسازواج مطهرات معنى تقيقى مجي تقيي لكس بكرى سرايس مي باته نانينے بير حضرت زينب كاسب يبد انتقال بواتوسمجين كرمراو لميد بالتو بوني سفادت متى اس يے كرست سيبول ميں زيادہ وسى سفى تقييں - معجر ألم صفرت الله شابت بن قبس بن شماس انصاری رصنی الشیمند کی نسبت آپ نے خبر دی تھی کم اُن کی موت بنہادت موگی مطابق اس کے داقع مواکر حنگ میامریس و شہرو -الم معخرة المام منامي كفاركمة الوجهل وعيره نع آب سے درخواست كى كه جاند كے دو كردے كر كے وكھا وى -آب نے جا نركو دو كردے وكھا وہا - دونوں مكريسے اتنے فرق سے ہو گئے كھیل حرا دونوں كے درمنیان ميں نظرا آ ا تھا۔ آپ ف یکار کے کہا اُن لوگوں سے کرگواہ ریوسے نے اس معجرے کومشا بدہ کیالیکن سبب شقاوت الل كايمان فرلائ بلكركهن مك كريه جا دوكرس كريميشرى

له حرام مجا ورائي معليتن لمحان كمبسريم وسكون لام وصافي مهمله ١١ مذرحته الشرعليه

ایساکیاکر کمیداور ا بیت مشایده کویر طهرایا که نگامون بر مهاری جادوکیا که مهراییا نظر آیالینی نظر نبی کی-اس مجزے کا کلام الشریعی و کرسے :

ر بعنی قریب موئی قیامت اور میت گیاچا نداوراگر د تکھتے ہیں کوئی معجزہ منہ میسے تیمی اور کہتے ہیں جا دوہے کہ ممیشہ سے حلام تا سے إِقْتَرَبْتِ الشَّاعَةُ وَالْفَقِ الْمَعْرُهِ وَإِنْ تَعْوَوُ الْهَةَ يَتَّكُوهِ مُنُوا وَلَيْقُولُو الْمِحْدُ مُّشَمِّقُهُ

(بي: ٢٠-سوة قر)

اوراحادیث متواتره سے بھی برمعجزة است سے کفارنے اسم یا کما که اگر نظر سندی ہے توباہر کے وگوں کوالیا معلوم فرموا ہوگا دور کے شہروں سے اُل ونوں بو اشناص مكة آئے أن سے إجها سب في مان كيا في الواقع ايسا سواہے اور م نے جاند کو دؤ کراہے دیکھا۔ اس معجر سرمے دینوں نے دو اعتراض کیے بن ايك يدكه عا ندا ورسورج اورسب الرام علويين خرق والتيام نهبي مؤما سوسراعتراض محض بهوده سے - اہل ملت بعنی اہل اسلام ادر بهود اورنصاری سركزاس بات كے قائل نہيں اور حكما ميں فرف مشائين اس بات كے قائل ہي سوكوني دليل اس بات بركه جا نداور سورج ا در برست اره قا بل خرق والتيام نهن قائم نهن كي خياني صدر شيرازى في شرح مرايت الحكمة بي كوشه و صدرا استاس بات كو دومقام بر مكمعا سے اور ملك في الكتان نے كربر وضع فيتاغورس ا متراقی بینت کو قام کیا ہے بھی ابت کیا ہے کہ سے سمارے مثل زمین کے تابل خرق دالتیام ہیں۔ دوستراید کراگرام واقع سوٹا تو بلا دودر دست کے لوگ مجى أسے د مصفے اور اک كى توارىخ بى مجى مندرج سى اسواس كا جواب يہدے كردور دست تح لوكو س بوقت وقوع حوابل كمتر في دريا فت كياسب مشاہرہ بیان کیا اور تاریخ نصنی میں مشاہرہ کرنا مندوستان سے ایک واجر کالینے محل مرسے جا ند کاشق ہونا اوراہنے نیٹراؤں کے تنانے سے دریا فت کرنا کہ یہ معجزه ببغمه أخزازمان كابوكا اور المحضرت صلى انشطليه وسلم مصحصورين المحي بعبخبا اور

ملان مو كے سلى لبيدالله سونا فركورے اورسوانے الحرمن مي مي يقصد فركورے ا در مکھا ہے کہ وہ شہر دھار کا راجہ تھا اور کنارہ شہر سماس کی قبرہے اور بہتیری عكماس وقت دن بوكاكه قواعد سيئت سے ناب بوتا ہے اور بهتری حکیماند رت میں ما ارس جھیا موگا السی حکہوں کے لوگ جا ندکے حال براس وقت كييم طلع سوت قطع ظرازس دات كولوكول كاوت سي مقع مكان مي بیٹے ہیں ہر آدمی کی نظر میا نریز نہیں ہوتی اور مثل کسوف وزموف کے سیدے اس امر كانتظار ندتها ور ميمر دويبر توقف اس امركونهين مواتها لي اكثر اشتحاص كالمطلع ندسوناا وراسي تواريخ بيس ز مكه نما موجب بغيب نهيس توريت متداول ميهود اورنصاری میں مصرت بوشع کے لیے آقاب کا تظہر عانا ندکورسے اس کو اور بلاد کے لوگوں نے نہیں دیمیا اور نہ اپنی تاریخ میں کسی نے درج کنیا حالا نکر وہ قصدون كانتمالين عب طرح لببب عدم اندواج كے تواریخ دركر امم س اس تصهري تكذيب لازم تنهي آتى اس قصه كى كه دات كالتصابطريق اولى مكذيب نہیں ہوسکتی۔ رسال کلام المبین میں را قم نے اس مقام کو زیا دہ تقضیل سے مکھا ہے اور مولوی رفیع الدین صاحب کا ایک رسالہ خاص اسی اعتراص کے حواب الله مين بهت اجهاسے -معجزة الله حباب رسول مداصل الترعليه وسلم حيري ايك ون حضرت على كے زانو بر مكب ركائے سوتے تھے اور حضرت على رضى الله غنائے نے نماز عصر کی نہیں بڑھی تھی اور آفتا ہے فروب ہوگ تھا۔ آپ جا کے حضرت علی نے عرض کیا کہ میری ما زعصر کی فوت موگئی ہے۔ آنے دعا ما مگی آفتا بھر یا اور وهوب أس كى بها طرير مرسى يحضرت على في نماز عصر كى مره كى - ف يد بھى الله معجزه عقصي محتري كوزيك طرق معتبره سي مابت سيد معجرة المحرت الوسرره كى مال ان كے ياس ميندس آئيل انہوں نے اس سے اسلام لانے كو كها- اس ف الكاركيا اورضاب رسول الشصلي الشعليه وسلم كومراكها - الوسريرة رضى التُرعِنهُ كومِثارِ مِجْ مِوا اور روت بوئے آنخضرت صلى الشرعليه مالېرستم

یااللہ مثبک ہیں موال کر ماموں تجھے
ادر عینی کرما ہوں تیرے ملمخ تیرے محر کوجونی
رحمت ہیں لینی شفاعت کے بیا درا مے مرمیل کرما موں متبیل لینے دب کے مسامنے اس ہے کہ
میری انگھیں کھول سے یا اللہ بیان کی مفارش اللَّهُ مِّ إِنِّ اسْتُلُكُ وَالَّـوَجُهُ إِنْ فَيْ يَنِيلِكُ مُحَمَّدِنْ نِبِي الرَّحْمَةِ يَا حُصَّلُنَ إِنَّ التَّوَجَبُهُ بِكَ إِلَىٰ يَا حُصَّلُنُ إِنَّ التَّوَجَبُهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنْكُشُفَ لِيُ عَنْ لَهُ رِيْ اللَّهُمَّرِ مُنْتَقِعْهُ مُنِيَ

اس نے دیساہی کیا اُسی وقت اس کی مکھیں کھل گئیں۔ ف عثمان بن عنیمان بن عنیان میں اس مدیث کی روایت ہے اور پیطرافیے نماز صلاۃ الحاجۃ کہلانا سے بعضرت عثا بن عنیف اوراُن کے نما مذان کے عمل میں تھا لوگوں کوسکھلا دیتے تھے اور ماجتیں اُن کی لوری موجاتی تقیں اور حاجتوں کی بجائے اِلمُکشف کی غنہ نَجْسِيُ فِي عَاجَتِي هُذَا لِتُقْفِي لِي كَاورول بي ومطلب ركفتا بوقصد الله كرے معجزة اكداعوالي اكسوسار شكاركر كے ليے ما تا تھا راه ميں ايك مكه خباب رسول الترصلي الترعليه وآله وسلم كومع اصحاب بينطيخ دمكيها لوكؤ ل سے بوجھا کہ یکون میں لوگوں نے کہا کہ بیٹیمہ حذا ہیں اُس نے جا کے آپ سے كهاكه مين تم يرايان نه لا وُل گاجب تك يه سوسمارا يان نه لائے گا اور سوسمارا ي كےسامنے وال دیا۔ اس سوسمار نے بزبان فصیح سب سوال آپ كے ضراتعالی كى خدائى اورآپ كى پېنمېرى كوبيان كيا - ده اعرابي اسى دقت اييان لايا اور حا سيفرت ما بررضي الترعنه سے دوايت سے كدايك سفريس آپ نے سيان ميں تضائے طاجت كا تصدكياد ما كي آثر نه تقى دو درخت اس ميدان ميں الگ الگ دورنظر سڑے آپ ایک درخت کے پاس تشریف ہے گئے اور اس کی ایک شاخ كيو كراتي في و اياكه ميرا فران مردار موجا محكم مدا- وه درخت آپ

كرماتقاس طرح بوليا جعيد اور اين مهار كردن والے كرسات بولتا ہے آب في أس كوأس ملك عشرا ما حوبها بهج مسافت كا دونول در حتول مي تقاادا دومرے درخت کو میں ای طرح شاخ مکرا کے لیے آئے اور دونوں درختوں آب نے فر مایا کہ مل جاؤ، دولوں مل گئے۔ آپ نے اُن کی آ دیس تضائے ماجت عوزاع ماصل كيا حصرت ماركتي كرميراخيال اورطوف تفا معرس نے رکھا کہ آپ تشراف لاتے ہی اور اپنی عگر دو فول درخت ماکر قام سوك معزة أي اكم حكل مع ما تع الك برنى في أب ك كارا مادول الله-آب في وكيماك الك اعوالى مود إس اور سرنى بندى ب يرے بحال سا ديں بل دہ معد كيل اور ير عصى دوده عرف بن اگراپ مجھے کھول دی تو بچوں کو دودھ ملا کے بھر آجاؤل گی۔ آپ نے اس سعبدليا-اس نے كماس بين معرد ول كار آب نے سرق كو كھول يا وه حب وعده بحق كودوده الا كحاكثى -آب نے أسے عصر ما نده دما اس عصدين ده اعراني عباكا آب كے وہال تشرلف ركھنے كاسب إرجيا -آ يے بیان کیا اور کی کی مونی کے موافق اس اعرافی نے سرنی کو حصور ویا اور سرنی منكل من كمتى قد الد إلا الله عَنَمَ لَدُوسُولُ الله عن من كاس قعته كى دوايت بى لعف مى بى فى كلام كى ساوراى كوموصوع كما ، مكر محققين محتنى كخزديك يروايت معتر ساور يوصنوع كنها بع باس معجرة مسوية لين آب ايك ستون سي كليد لكا كخطبه فرا الرق سوة تعے جب آپ نے منہ منوایا آپ خطب منبر رو لم نے تکے ستون ایک بار کی حلّ حلّ كروف كاس طرح كرقرب تفاكر تصط مائ آي في منزيد عاترك اس ستون كوجيًّا ليات آسته آسته رو في سحيًّ بوا. ف صيف كريهُ ستون می متواتر ہے اور سن بھری نے فر مایا کر مسلما او ایک مکروی خاب سول شر

صعالته عليه وسلم كے شوق سے اليي مقرار موئي تمهيں اس سے زيادہ سنوق خار ورول الترصلي الترعليه وآله والم كامونا بياسيد معجزة ايك بارمنبرس خطبه فرا الح مندائ تعالى الني مركى بيان فرانا سے أناالجَتَارِ اَنَا الْكِيْعُوالْ ( س جارہوں س مڑا ہوں ست بندی وال ) منر خوب تقریقرا ما ۔ آپ نے ج عظمت آلَبي كو بيان كيا اس كي السيئ التيرمنبر برمو لي - معيزة " حضرت عباس سے ایک دان آپ نے فراما کہ تم مع اپنی اولا دیکے اسنے مکان برصیح کو موال آؤل كا - صبح كور يه بال تشرلف في اور حضرت عباس اور أن كى اولادكر ایک کیراار ما دیا اور دُ عاکی آلہی ان کو اسنے عذاب سے محفوظ رکھ جیسے میں نے ید اس کیرے سے ڈھا تک لیا ہے۔ اسی وقت مکان کی چوکھٹ اور ایازو نے آيا آمين آمين كها معجر أي الك سفر ملي أب كي ايك اوْمُنْني كُم موكَّني - ايك منافق نے ایک صحافی کے ڈیرے میں یہ بات کہی کہ محر رصلی الشرعلیہ وسلم ) اسمان ک نعبری تباتے ہیں بیعلوم سی نہیں کہ اُن کی اُذمینی کہاں ہے۔ اُسی وقت السط ما نے منافق کے اس مقولہ کی آپ کو خردی اور بھی مطلع کیا کہ فلانی حکہ ورخت میں مهاراونٹنی کی افک گئی ہے وہاں ہے۔ آپ نے اپنے خیمرمیں اُن صحالی کے رد بروجن کے ڈیرے میں منافق نے بیطعن کیا تصاار شا دکیا کہ اتھی ایک منافق نے بيطعن كى سے سوميں تو دعویٰ نہيں كرما كہ ہے تبائے اللہ تعالیٰ کے مجھے كھيرمعلوم سوحاً ناہے۔ اب ضرائے تعالی نے محصے مطبع کر دیا کہ فلانی حکیر اونٹنی کی مهار ایک درخت میں اُلجھ گئی ہے لوگوں نے اُسی حکہ اسی کیفیت ہے اونٹنی کو یا بااڈ الع آئے اور ان صحابی نے اسے ڈیرے برحا کے حب اس قصتہ کا ذکر کما تب معلوم مواکدان می کے ڈیرے میں منافق نے یہ بات کہی تھی اور نام اس منافق كازيدى لفيب تضابرلام وصاد معلى معيزة كاعبدالله ين عبدالله ين عبى كالواغ وهام میں وٹ سے گئی۔ آپ نے ایک مکروی اُٹ کو دے دی۔ بہت خاصی تلوار مو گئی ا درسیشداک کے پاس سی معجرہ اللہ حامر ان عبدالتہ جمل فرصنی لشرعند ملفورے

رضى اللَّه عنه كلور مرينين على سكت تق المفول في مال عرض كيا-آب في اك كىسىندىر يا بقد مارا ا دراك كى ليے آب نے وعالى كد كھورے يرثاب رہى ن كرى الداس كے دوكہمى كھوڑے يرسے كرے معن في الوطلح الضارى كالك كهورًا مبت كند زقيارتها - ايك باراً تحضرت صلى الشعليدوسكم اس برسوار بوئ الساتيز زفار موكياكه مانذ دريا كي عال علتا تقاء معجزة ايك باغ ني آي الي بے گئے وہاں کھ مکریال تقیں سب نے آپ کوسجدہ کیا معجز 📅 اونط نے آپ كوسىده كيا ورانيا مال عرص كيا قلت علف اوركثرت محنت كي شكايت كى ا ورأت في أس كم ما مكون سے أس كى سفارش كى هف أونى كاسىجدہ كرناآب كومبت طرافقوں سے مختر من كرزويك ابت سے معجز الله كتي ميں ايك بڑا میلوال تفاکسی سے اس کی میٹے زمین رینبس مگی تقی۔ ایک دن آب اس کے ياس حكل مين جهال ده مكرياب حراتًا تقا نبيني - اس نه كماكه تم مار ي عبودو كوبراكمت بوآج مجينوب اكينے ملے - آئے نے اس سے كہاكہ أو مسلمان بوجا -اس نے كہاكم تم مجد سے شتى لرا و اگر تم مجينے بيار و توسي دش مكر ياں ووفكا آب اس سے کشتی اوا ساور اس کی کھیاڑا اس نے کہا کہ میری لات وعزی نے مدد مذكى ادر تمها دارب غالب آيا ج كم برى كسى في بنيط زمين برنهبي مكا في بيراود اوردس كريال دول كا اكرتم محيه بجهار وكيد آب في السياي الله المحارا - بير اس نے دسی ہی تقریر کی اور تعمیری باریھی آپ نے اُسے محصارا۔ اس نے کہا کہ تعیں بکریال میری بکروں میں سے لیند کراو۔ آپ نے سالیں اور کہا کہ میری نوشی ہے۔ ہے کہ سلان ہوما یا کہ دور خ سے نجات یا دے۔ اس نے معجرہ طلب کیا کہ ایک درخت سمر ه کا دبال تصاسوات نے اس درخت کوملایا وہ درخت جرکے ووموك اورايك اك ميس وال حلام يا اور ركان كدر درميان كحراموك دركان نے کہا کرمیخرہ توخوب دکھایا داب) اس سے کہہ زوکہ صلاحا دے آ ہے نے فرا ياكنوميلا ما وي توتومسلان بوعاوك اس في كها- بال يرب كم كه

سےدہ ملاکی اور دونوں مل کے ایک ہو گئے۔ آپ نے زکانے سے کہاکہ اب سلمان موصا - وكان في كما كراكر من ملان موجاؤل وعوري مكرك محص كمين كي كركان ارے ڈر کے معال موکیا اس وقت تو رکانہ مسلمان نہ موالیکن فتح کم میں مالان موكي معجزة الكاعرال في حضوراقدى من حشك سالى تكايت كي اور كاكرمينه نذبرس ساوكي الدواد بان مرع منتقيل -آب ميندك ي دعا فرائي -آب مسير شراعي من أس وقت تشراف ركعة عقد أورجمد كا دن تقا اور اوقت خطیہ کے اس اعرانی نے سات کی تئی آب نے مینہ کے ليے دُعا فراني اسى وقت مينه برسنا مغروع بواا ور دوسرے جعة مک آنابرسا كروك كرا كئے-اسى اعرابى نے ما اوركسى شخص نے معرا كرعون كى السمين كى كثرت سے بڑى كليف ہے۔ آپ فے فرايا آئى گرد ما نے برسے ہم ير نرب اورآب في معركوا شاره كما مينه كل كا وركرداكرد مدين كم وك رہا۔ معجزہ " نجاشی بادشاہ صنشہ کا جس وقت انتقال موا اسی وقت آ ہے نے مرمیزمی فردی دراس کے جناوے کی نماز غامیان برطی ت اسی مرت کے موافق الم شافعي كے نزدمك نماز خيازه غائب برمائزے اور حف كتے بس كر اس وقت خباره منجاشي كاسفال قدى صلى الشعليه والم كاسان ما صرتها-آب في فعائب برغاز نهي رهم معن ألك بيددى متصل منظيترك كريان حرآناتھا ایک بھر اس کی ایک بحری ہے گیا۔ جرانے دائے نے جیسے کے کی بعراب مع مرى كوهين له بعرا الك فيار جامعا ادر كم لكا وتعمرا قوت (رزق) و معلى تالى نے ديا عقا محمد على الله عرى حراف دال متح و کے کینے لگا کر بھیڑیا آدی کی طرح بائی کرنا ہے۔ بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ تعجب کی بات میر سے کر درمیان ان دونوں بہاڑ وں کے لعنی مرمنظ میرمی محصلی الشرعلی وسلم بائس گزری اورائے والی سال کرتے ہیں-ا سم وی ا اسی وقت مفورا قدس میں عاصر ہو کے حال بیان کیا اور سمان ہوگیا معرفہ ایک

بارالوجهل نے کہا کہ وہیں محم رصل انترعلیہ وسلم کو دیکھوں کا سطی میں مند ملتے تعینی سیدہ کرتے اپنی لات سے اُن کی گردن وہا دوں گا یا محضر سے سلے انترعلیہ والدوسلم مسی برا م میں نشہ لیف لائے اور نمازیر صفے تھے۔ بوقت سیدہ اس ملعون نے بارا دہ ندکورا ہے کی طرف قصد کیا اور پاس بہنچنے سے بہلے بے بحاشا بھا گا لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا اس نے کہا کہ میں نے برد کھیے فرشتوں کے اس لیویں والم ما کہ میں ایک وہ آگے برطا تا تو فرشت اُس کی لوٹی لو بی ہے جا در ہیں نے برد کھیے فرشتوں کے اس لیویں والم معین والی مرتبہ صفرت حمزہ رضی انترعنہ نے آپ سے درخواست کی کہ جا کہ محترب جرنس علیا تسلام کو جھے دکھا دیجئے آپ نے فرایا کہ وہ مکھونہ سوگے۔ انہوں نے فرایا کہ وہ کھونہ سوگے۔ بھی انہوں نے کھی تسلوک کے میں تاہوں نے اصرار کیا ۔ آپ نے کہا کہ کھیہ کی طرف دیکھوا نہوں نے کعید بیٹر لیف کی مسید بیٹر لیف کی کہ جا ہے۔ کہا کہ کو میکھا برائن کے زمر صدر کے نہا میت و زخشاں اس کی حصرت برنس نے انہوں نے کو میں اورغش کھا کے گرسے بعد اس کے حصرت برنس نے ناش ہوگئے اور حصرت حمزہ ہوئی میں آگے۔

کے حصرت برحصرت جرنس غائب ہوگئے اور حصرت حمزہ ہوئی میں آگے۔
کے حصرت برحصرت جرنس نا مرب ہوگئے اور حصرت حمزہ ہوئی میں آگے۔
کے حصرت برحصرت جرنس نا مرب ہوگئے اور حصرت حمزہ ہوئی میں آگے۔

### خاتمه شفاعت كبرى كيبيان بي

التُرصِ علالهُ نع خباب رسول التُرصِد التُرعليه وسلم كوسا در عالمه سع الشرف نبايا اور مجبوب خاص ابناكيا طهو اس كا مرملا بروجه التم مروز قيامت لوقت قائم موني آب و كم مقام محمود مي اوركر في شفاعت كبرى محدوثه و انجيرمعا لله أب كا حوات على اس عالم سع سع شفاعت كبرى ميح له نواخته كر ، " تواديخ جبيب الرصل الشيطيه واله وسلم كا بيان شفاعت كبرى برمناسب معلو مواا وراك محدة اختسام كتاب مي بيان شفاعت كبرى يرتفا ول نيك سے جسے مواا وراك محدة اختسام كتاب مي بيان شفاعت كبرى يرتفا ول نيك سے جسے الم عزال وحمة الله عليه في احياء العلوم كو بيان وسعت رحمت اللي ير موختم كيا ہے۔

ا در تفاول اس طرح تائم کمیا ہے کہ حبس طرح کتاب کا خاتمہ سال وسعت رحمت آلہی يرمو خلائ تعالى مولف كاخاتمدالساسي كرے كر رحمت واسعدالى اس ك شامل مو السيدى فقير گنه كار كواس رساله ك فتح من بيان شفاعت كبرى سے تفاول باس وصنع منطور سے کر جیسے اس کتاب کا نعائمتہ بیان شفاعت کبری برمواخدام تعالى مؤلف حقركا خاتمه السامي كرے كرشفاعت منا بعد اللے صلى الترعليه وسلم كى اس كونصيب مو -صغیم نجاری وغیرہ کتب معتبرہ حدیث میں وار د سے کرفتیا مت کے دن سبب درازی اس دن کے اور شتریت لکالیف کے گرمی شدّت کی سبب قرب آنتاب کے موگی اور زمین نهایت گرم موکی مشهورے کرتا نے کی زمین موگی اورعرق رسینی بقدر ا اعمال وگراں کے بدن مر مو گاکسی کے تعنون تک کسی کے زانو ک اورکسی کے زیادہ اس سے اور کا فروں کے منہ تک ہو کے بطور مگام ہو جانبیگا اورکسی گواڈیو نے یابل گائے منیڈھی عربول نے بسبٹ نروسے ذکو ہ کمے بھار اسوگا اور اونت كاشتے مول كے اور ياؤں سے كھؤنڈتے ہول كے اور گائے بىل ورمنیڈھے بھیڑ کمراں سیٹلوں سے ارتی موں گی اور یا وُں سے کھوندتی موں گی اور مھی تعلیفیں شدید مول گی اور خدائے تعالیٰ کمال عضب ہیں ہو گااور متوجہ طرن حساب کے نہ توگا لوگ بہت کھرائش گے اور نوست بہاں تک مینچے گی کہ کہیں کے جاسے مبتم سی کا حکم موحائے نابرسانی سے نجات ہو آئیں می متورہ کرکے كبس كا كروني شفيع قائم كزنا جاسي كرانته صل حلالة كي خصنور مي مفارش كرك سم وگوں کو اس بلا سے تجات دلوائے۔ مصرت آدم علالسلام کے ماس میں گے اور کہیں گئے کہ حذائے تعالیٰ کے مصنور میں ماری شفاعت کروکہ مے تصبت سے نجات یادیں وہ کہیں گے کسٹ کھناکٹر میرارتبہ بینبس ہے۔ آئے اللہ تعا اليے غضنب میں ہے کہ ایسا کبھی تنہیں موا اور میں نے خلاف حکم الّتی کے کمہوں بہشت

میں کھالیا تھا اس سب سے میری حراً ت نہیں ہوتی کرشفاعت کروں لیکن تم لوگ فوج علیانسلام کے پاس حاؤ وہ مید منجمہ رطی وعوت والے می لوک نوح على السام كے ياس حاوى كے اور اُن كى تغرفف بيان كرك ال سے شفا کے واسطے کہیں گئے وہ می فرماوی کے کسٹ کھناکٹ میں اس کام کا نہیں ہو میں نے خلاف مرصنی التی اسے بلیے کے بے تو کا فرز تھا دعا کی تھی کہ ووسنے سے بچ جاوے مجے اس گاہ کا ڈرسے سکی تم امرامیم علیاسلام کے پاس جاد کروہ دوست مذائے تعالی کے ہیں۔ لوگ امراہی علیہ انسلام سے پاس حادیں گے اور اُن کی تعراف کر کے شفاعت کے واسطے کہیں گے وہ تھی فرما میں گے لسنت هُذَاكُمُ وسي اس كام كانتهى مول اور عذر يذكرب كي كريس في اين عمر میں من حصوط لو بے تھے اُن کے موافذے کا مجھے دار سے یہ موسی (عدارہ) مے یاس ماؤ۔ اُن سے اللہ تقالے نے کلام کر اور توریت ان سر ازل کی عین حجوظ كها محصرت الراميم نية بن ما تول كوكه الاسرين حصوط تصل خصصت مين حموط ذعيس ايك يركرجب كفارميا كوصت تقادر ال كوسات مانا جائتے تھے انہوں نے شاروں کی طرف دیکھ کے کہاکٹیں بما یول منطور یہ تھاکہ آ کے ساتھ نہ جا وی اور ساری سے ساری روحانی مراد تھی کہ بسبب اک کی معجبت اورحرکات منزک کے تکلیف ورنج میں تھے۔ ظاہر ہی شاروں کی طرف و مکھے کے پیکلمہ کہا ان کے زمین میں یہ بات ڈالنے کو کہ شارول کی گردش سے ائنہوں نے اینا اکندہ ہمار مونا دریا فت کیاہے وہ لوگ معتقد مخوم کے تھے لہذا الفي حدولكة وومر عيد كريول كو صفرت الراسم في لعدا ذال كركفا رميد كو صلى كف تقريش كوف في كوف كردال ا ورتسر وكلمان كوايك سرف أت ك كذي يردكه ديا يحب كقار في يوجها كدبتول كوكس في تورا بحصرت الرسم

له ان كايركها بطور تواضع سيدور فرانبيا دكما بول سدمعموم موت بي ١٠٠٠ (١٠٠٠)

کہاں بڑے بت نے توڑا ان بڑے بتوں سے پوچید دمکیمیو اگر بولتے موں۔ یہاں مفي حقيقت كلام مرادنهس تقى ملكمنظور يتماكه كفاركى زبان ساقراراس بات كاكرمت ايساكام ننس كرميكة كراكرالزام ال يرقاع كرس بنياني ايسامي بواتسية يركه جب مفرت الراسم بحرت كرك اين وان سے علے مصر من دار د مونے وہاں ايك باوشاه ظالم تفاخ نصورت عورتول كوجيين لتياتها اور شوسركو عواس كما ساته سوتا تقامار والتا تفار مصرت المسم كالتدنى سارة تقيي بهت فونصورت مصرت امرام تم نے اُل لوگوں سے کہا کہ یہ میری مبن سے مقصود مہن مونا با عتبار دیں کے تفاء الرحيريتين باتبي حجوط اور قابل مواخذ نے كے نتھيں ليكن انبيائے كرا م كامقام ببت عالى سے اور ص قدر قرب حباب الى سے زيادہ مؤلا ہے اتنا ہى ننوف زيا ده مؤتا سے لہذا حضرت برام عليالسلام كوان باتوں كا خوت ہوگا اور شفاعت میں غدر کریں گے ۔ لوگ حضرت موسی علیالسلام کے پاس جاوی گے اور ان کی تعرافیت کر کے اُن سے شفاعت کے لیے کہیں گئے وہ بھی ہی کہیں گے ہی اس کام کا نہیں موں میرے او تھ سے قبطی مارا گیا تھا مجھے اس کا ڈرسے۔ مراد دة تعتب سے وسورة قصص میں ندکورہے کرایک قبطی ایک بنی امراس کو سرگار میں بكرط بني ما تا تحاا ورحصزت موسى ادهر سي نكل سي اسراس في أن سي فرياد کی بعضرت موسی علیات ام نے ایک کھوٹ ایک قطی کے مارا وہ مرکبا ہوکہ حکم قبل کفار كاحضرت بوسى عليانسلام كومنهي مواتف لهذانا دم موئ اورخدائ تعالى فيخن دیا سوما آنکه وه گناه (نغزش معاف موگیا ہے مصرت موسلی پر نبطرشان علال آپی و روز بر بول قیامت اس کا خوف موگا اور شفاعت کرنے میں عذرکری گے اور كہيں كے كرتم عليكى على السلام كے ياس جاؤ حذا دندتعالى نے اپنے كلم كن سے أن كويداكيا سے بغريا ہے۔ وگ جھزت عملي كے ياس جاديں گے وہ جي فرادي ككيس اس كام كانبس بول مير عد بعد نصاري في معدد قراد ديا محاس بات كيموافذه كأورب ليكي تم محرسلى الترعبية وسلم كي ياس حا وُ خدائے تعالى

فے ان کے الکے محصے گنا ہ سب معاف کیے ہی لوگ خباب رسول الله صلی تشرید آلہ والم محصنور من اول کے اور وزاست شفاعت کی کرل گے۔آب اس وقت متناس کے وزاوی کے کہ ان کہا میں اس کام کے لیے بول اورآب اس وقت الشر حل مالكر كے صنور س ما صر سو كے سجدہ كري كے اور سجدے میں الشرقعالی کی حربیان کریں گے۔ آپ نے فرایا کہ میں اس وقت ایسے محامداتی بال كرول كا - كداس وقت ميرے ذہن من نہيں ہن اُسى وقت منائے تعالى مير دل من دا مع اور متنى دمية مك منط ئے تعالیٰ جاسے گا ميں سى ہے بس رموں گا ہيم الشرقع لغ فرا وسكا يا عُجُدُ إِنْ مُ رَاسَك وسَلْ تُعَطَ وَ الشَّفَعُ تَشْفَعُ والسَّ محدرصلى تشعلبيدوسلم مرافقاؤ سوتم مانكوك مليكا ورحس كاشفاعت كروك تبول بوگ اسمان الركيا رتيه سے حناب رسول الله صلا الله عليه وآله وسم كاليے وقت بن كمالته على المعضب ناك بوكا اورسب انبيائ كرام اولوالغزم ادے ڈر کے تعرتعراتے ہوں کے سامے سے منعمرصاحب سے اللہ تعالی ایسا کلمہ فرماولگا حبیا کمال نوشی درضامندی میں ما دشاہ اپنے تالعین اور مقربین سے کہتے می طالگ كيا مانكتاب يبب اس كايبى ب كرآب معبوف معشوق المي مي أس قت شال معبوست كالمجع أولين وآخرين مين ظريه سوكان سيمراتضائي كحاور كيس كح مارت اَمَّتِي أُمَّتِي مَرِّانِ السِيغِيرِرُون وَهِم كالسِيهِ وقت مِي كرسب انبيائے ادلوالعرم لفسی فسی کہ ہے آ بانی اُست کے لیے درخواست معفرت کی کریں ك- اللهُ مَّصَرِّعَلَى الرَّسُولِ الكَرِّعُ بِاللَّهُ وُمِنْ فِي رَوُونُ رَّحِ مِنْ اللَّ مقام شفاعت بي قائم مونا اور خلائق كومول محشر مع حيرانا اور معير دوزخ سے نجات دلایا ہی قائم ہونا آپ کا مقام محبود میں سے صبی کا ذکر قرآن مجب عي سِد عَلَمْ أَنُ يَنْعَلَكُ رَبُّكُ مُقَامًا عُلَمْ وَدُا رَكِي الحماراللهُ على ملاله مندول كاس بكرك بمثت ور دورخ كاحكم عادى كرے كا اورس مواطق دینی مقامات محشر کے طعیوں کے مصراط دغیرہ اور آب اپنی اُمت کی رفاہ

سرحکہ میا ہی گے اور فضل الہی شامل حال آپ کی اُمت کے موگا جو لوگ اسب شام اعال کے دوزخ میں پڑیں گے اُن کے بیے خدائے تعالیٰ آپ سے فرمادےگا كرص كردل مين تو مرامرايان مواس كو دوزخ سے نكال بے جا ۋ مائے وزخ ترتشرلف بے جادی کے اور موافق حد ندکور کے دوزے سے نکلوا کے بہشت میں داخل کریں گے بھرآب اللہ علی ملالہ کے حصوریس جا کے سجدہ کریں گے اور محامد التي زبان سے كہيں كے اور عتبى ديرتك فدائے تعالیٰ حاسے كا سيرے مين إلى كريم الترتعالي فراولكا يا عُرَّمَ مُ ارْفَعُ مُ اسْكَ سُلُ تَعْطَ والشَّفَةُ لَتُسْتَفَعُ والمعمر وصل اللَّاعِيدوم مراسمًا والوروكيدا للوكيا وكاورس كى سفاش روع تبول ہوگی آب سرامفاکرکہ سے مارت اُمتین اُمتین میرالدتعالے معدر قرر کے کا کہ حس کے دل میں رافی برابرایان مواس کو دور خے سے نکال لے ماؤيات دوزخ مرحاكے اس صرك موافق لوگوں كونكال بے جاوي كے اور بہشت ہی داخل کریں گے پیرالتر عل صلالہ کے حضور میں مبا کے سجدہ کریں گے اور حدالتي برستورسا بن مجالادي كرمير ضالت تعالى فراديكا كاعت مَنْ وُا رُفَّحُ وَأُسْمَكَ سَلُ لَقَطُوا لللهُ فَعُ تَشْفَعُ لَسُنَفَعُ والمحدرصلى السَّعْلِيرَ مِلْمُ السَّعُ وَمُوكِيد ما مُلَكِّ یا و کے اور س کی سفارش کرو کے قبول موگ ) آب مرا تھا کرکہیں گے رہے اُمینی اُمینی اُمینی معرالله تعالى يرمدمقرركرك كاكرس كولس لبتر وره كاميان مواسي نكال بعادية برماك اس مدك موافق حبتم سف كال كرمبثت ميں داخل کریں گے یہ خرکا رکوئی حبتہ میں نر رہے گا گروسی لوگ میں کو قرآن نے عبس كيا ب اليني عن كاخاتمه قرآن مرينه من موا اورستي خلود وي خدائ تعليا كي رحمت اورجناب رسول تشرصلي تشرعليه واله وسلم كي شفاعت سيسب بل ايمان بهشت میں واضل موجا دیں گے۔ الحروللر كريروسال تمام موا خدائے تعالی قبول فرا نے اويطفيل يخ جبيب صلى الترعليه وسلم ك مؤلف كنه كاركا خاتم مخركر كايخ مبیب کی شفاعت تضیب کرے اور مکارہ دنیوی سے حلد نجات دیے کا پنے

ادرا بيخ جبيب كح أشان بربينيا وسے اور مشفقي اور محنى محرام زمال صاب باعث تاليف كتاب مزاكو توفيق اسي مرضيات كى دسا ورسب مرادات دینی اور د نیوی مرا وے اور جمع احیا مخلصین اور کرمفرائے محنین کی عاب بخيركرے اور دنياس معى سبكو برطرح كى عافيت فراوے يه رسال فقرنے بغرموج ومون كتاب كمصرف اذروئ ما فطر مكها تفا بمونفضله تعالى لبدرما ورت (والیم) کے وطن مل کت صربت وسیر معتبرہ سے حرف بجوت مطابق كيا- الحديثري رساله مبت معتبرسير الخضرت صلى تشعليدواله وسلم سي المنف ہوا۔ زبان اُردوس کوئی کتاب السی نہیں ہے۔ رسائل میلاد سربان اردد بان حالات الحفرة صلى الشعليد وآله وسلم سي ويا في حالت بين اكثر مالات معيد مشتل بنبس من كت تواريخ غيرمتسره كموافق بن ما حمال سيما با افساف بخقيق اورغلط محض مكه وسيئهي مثلاً رسالة ميلاد مين كه في الحال بكالمس بهت مروج سے لوب كا دوده الل العب مليم معديد كے مكھا ہے يا صلح مدسير كقصته كواس طرح مكها سي كدليد ومنيت عج كے انتفارت صلى الشرعليية سلم مج كوتشرلف مسكم محقت و قصته واقع موا سويهاتي لقينًا عنط مى اور مخالف كت حاديث ورسر عقره كي اورقيامت مولف ساله نے یہ کی سے کہ مکھا سے دس نے مولوی کرامت علی عماصب کوروسالدسنا دیااؤ ابسب روایات مندرجموافق را نے اگ کے من سومولوی کرامت علی صاحب نے کہ فاصل معتبر میں السبی روائیول کو کھیے معتبر نہ تنگل یا موگا - اور معی رسا ساکٹر اسى طرح كے بى - بيان قصة معراج اور دفات سراعت بى تعصى كتب تواريخ بى ببت رواتين المعتر ملحى بن كررسائل ميلاد شركي بي الفين نقل ا فقرنے بیصالات بیشتر موافق روایا تصبیح سخاری و دیگر کت معتبر معدیث کر مكريس سيب صاحب مطالعدفر مانے والے اس رسالہ س اس ما - كاسى لااط رکھیں اور حس طرح لوگ اُردو کے افسانے کی کتابوں کو دل تکی کے لیے اور سی

واسط سیسے زبان اُردو کے سیر ہی رکھتے ہیں اگراس رسالہ کو مطالعہ ہیں رکھیں دل گی
جی ہے کہ قصتے اس میں جی مندرج ہی اور زبان اردو بھی مطابق روز مرہ کے
نصبے اس میں ہے اور اس کے دکھینے ہیں تواب ہے اور انکورونیا کے انتظام
کی بھی عقل آدمی کو مصل ہوتی ہے اس واسطے کہ آپ کے اور آپ کے اصحاب
کے معاملات و تدبیرات خرب مطابق عقل شجے کے ہوتے تھے ہیں جا ہے کہ
صروراس رسالہ کو مطالعہ ہیں کھیں اور اسپنے اقارب اور عور تون اور احباب
کو سنائیں ۔

وُ وَعُوالْما أَنِ الْحُرُولِتُرَبِ الْعَالَمُينَ والصَّلُوة وَالسَّلَامُ عَلَى جَيْسِي مَسِيدِ الْرُسَلِينَ وَآلِمُ وَاضْعَا بِهِ وَعَلَمَا عِلْمَ مَنْهِ وَا وَلِيَاعِلَهِ أَجْمَعِيْدَ فَيْ

فاتمتراطع

لبنده المراكم المرسيد المورة مناى وجيد كوشا لها ال اخبار مردارا في الكولويد الزه اورطالبان المرسيد المراكون شيد بدا ندازه كداس دمان مينت اقتران وآوان ما الماده المرسيد المرس



يەكتاب بودى منظورىنىسى كى كتاب سىيە يىافى کے رووابطال میں مولینانے مکھی ہے۔ ندکورہ کتاب مولینا علادالشاه محراهمل می ورس کا حرف مجرف مفصل و براتی حواب سے۔ "میون بیانی " کے مکامراور و با بهر کی گستاخیال و

-رُدّسف ماني

ن محقائد كوبيان كروياكيا سے اور اس كے تمام موالات كا محققان ايسا جواب وياكيا سے حوامي نظرآب

اسلوب بيان عالمانه ، كمّا بت عده ، طباعت أفت ، سفيد كاغذ معبله \_\_ طائبيل زكين \_ مديد - ماية

اَلْقُول لَبَرِكُم فِي الصَّيلُوة عَلَى لَجَبْي الشَّفِيحِ مصنفذ، علامشم الدي محرين عدار حمن سفادي علي المحتر

نضائل درود شرلف پرعولی می معتبر کتاب ہے۔

اشكام درود ، ادفات درود ، كون بها درود أفضل ، آداب درود - نماز كے بعد ، ادال كي بعد درود بترلف كأنبوت وويكر مضامين باحس وجوه بيال كي كئي بي -عربي سان سع - كتابت وطباعت آفسط ادرسنهري دا في وارهلد



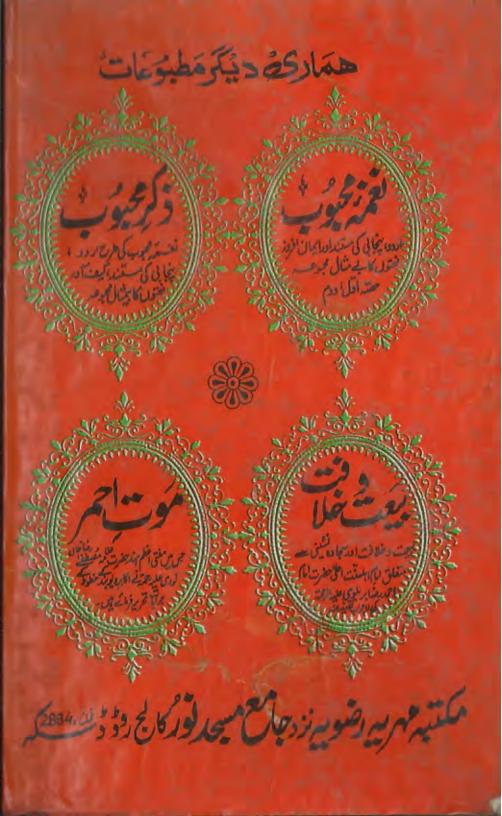